



جامعه اسلاميه غوثيه نورمتصل جامع مسجد حضرت بلال رضي الثدعنه گلشن غازی ، بلاک D ،محلّه سرحداً باد ، قبرستان روڈ ، کرا چی ، زیرتغمیر ہے مخیرّحضرات سے تعاون کی اپیل کی جاتی ہے۔ عطیات کے لیئے رابط کریں۔

0300-3453450

0300-2278625 Jr



جمال حرمین ٹریول اینڈٹورز 358 GL NO. 2583 حج،عمره سروسز پرائیوٹ کمیٹڈ الحاج محمدا سأعيل غازياني

ماسترتر بیز تجان (منظورشده وفاتی وزارت ندهبی اموراسلام آباد) شاپ نمبر1 ایمصه برینه سینشر ، ڈا سَرْضیاء الدین احمد روؤ ، نز دمیک دیل ٹیکرز ، پاکستان چوک ، کراچی۔ PH: 021-32215027



# باره ربيع الاول ولادت يا وفات

معنف

علامه سعيرالله خان قادري

با جتمام محقق ایلسدت استاذ المکرّ م مفتی محتِ الرحمٰن محمدی مظلومال

For More Books Click
On
Ghulam Safdar
Muhammadi Saifi

جمله حقوق بحق ناشر محفوظ بین نام کتاب باره رقیج الاول ولادت یاوفات مصنف علامه معیدالشفان قادری با جتمام محقق اباست استاذ المکرم مفتی متب الرحل همه ی منظله معلی کپوزنگ علامه معیدالشفان قادری سن اشاعت تعداد 1000 مفات

# For More Books Click On Ghulam Safdar Muhammadi Saifi

#### فينا

| صفخبر | عنوان                                         | نبرثار |
|-------|-----------------------------------------------|--------|
| 4     | انتاب                                         | 01     |
| 7.    | كىلى قصل تارىخ ولادت كى تختيق بيس             | 02     |
| 7     | حضرت جابروابن عباس رضى اللذعنهما كاقول        | 03     |
| 21    | دوسرى فصل تاريخ وفات كي شختين مين             | `04    |
| 27    | متندفقها مرام عثوت                            | 05     |
| 32    | دورئ الاول پر چند مزید دلاک                   | 06     |
| 35    | الرفع الأول الأرخ فالت                        | 07     |
| 35    | امام ابوقیم فضل بن دکیین ،عروه بن الزبیر      | 08     |
| 37    | نائه                                          | 09     |
| 37    | يوم جعد آ دم كي وفات مونے كے باوجود يوم عيد ب | 10     |
| 38    | جمعہ کے دن آ دم کی وفات اور ولا دت ہوئی       | 11     |
| 39    | جعد کاون مسلمانوں کے لئے عید کاون بنایا گیا۔  | 12     |
| 39    | رعا                                           |        |
| 40    | مصنف کی دیگر محتقالت کتب                      | 7 1    |

انتساب

فقیراس آهنیف کوقد و قالسالکین ، زید قالعارفین ، شخ طریفت رببرشریت ، سیدی و مرشدی قبد حضرت اسیدی و مرشدی قبد حضرت الد حضرت اسیدمیان گل صاحب قاوری واحت بر کاهیم العالید اور بیرطریفت رببرشر ایعت حضرت میران میدهی شاه قاوری واحت بر کاهیم العالیدی بارگاه منظمت بناه یس بیش کرنے کی سعاوت حاصل کرتا بول بیش کرات کی آهنیف کی تو نیق حاصل کرتا بول بیش کی روحانی امدا دواعانت سے بھر دہیے ناچیز کواس کتاب کی آهنیف کی تو نیق حاصل بودی ۔

خادم علی نے اہاست سعید اللہ خان قادری آستانہ عالیہ قادر پہنو ٹیر تارشد ناظم آباد پہاڑ کئے علیان فی کالونی بلاک R کرا پی

For More Books Click On Ghulam Safdar

Muhammadi Saifi

#### بسم اللهالرحمن الرحيم

#### جواب بعون الملك الوهاب

نحمده ونصلي على رسوله الكريم.

عام مشہور سے کے ولاوت باسعادت بار ورزی الاول کو ہوئی تاہا سے علاوہ مجی ولادت کی تاریخیس دوری الاول اور نوری الاول مجری کتب میں پائی جاتی ہیں نیکن اکثر مورمجین اورتقریبا تمام متاخیرین کے نزویک ولادت النبی ﷺ پیرے روز ۱۲ رہے الاول کو مولیٰ یکی گئے ہے۔اؤر اگرچە بعض كتب ميں وصال شريف، ١٦ريخ الدول فركور بے ليكن مختقين نے اس كوتشليم ميس كيا ور كي تحقیق کے مطابق وصال شریف کی تاریخ ۴ رق الاول ہے۔ ہمارے دور میں صفور کھی ولادت ہاسعادت کے دن بارہ رق الاول کو جلے جلوس زوروں پر ہوتے جیں بڑاروں عبدوں ہے بڑھ کر خوشی کا ساں ہوتا ہے وہانی و ایو بندی اس کے ربھس بدعت کی رے لگائے رہے اب نیاشوشہ چھوڑ ا م يوارق الأول كور جنور الله كان بالبدااس ون فوشى منائے كا كوكى فائد وقيس إلى بياؤ غم كا مهید ہے اور جارے ملاقے میں ایک و یو بندی عالم نے اپنے ایک مقتدی کواس مهید میں شاوی كرنے سے منع فر مايا اور كها كديم كا مبيند بهاى لئے اس مبينديس كوئى خوشى كا كوئى كام شكرو-ان لوگوں کے دلول میں بغض رسول ہے اور سیلا والنبی اللاک خوش کے منکر ہے ان کے دلوں میں حضور بھی محبت فین اور اس فتم کے دعو کے وے کر بی کریم بھی کی وولات باسعادت کی خوشی

ے اوگوں کورو کئے کی جیشہ کوشش کرتے ہیں لیکن ان کی سب اس متم کی کوششوں کے باوجود پوری و نیا بھی اور خصوصاً ملک پاکستان بھی جارہ وقتے الاول کو بی ولادت باسعادت کی خوشی منالی جاتی ہاور انشاء اللہ قیامت تک سرکار دھاکا میلا دستایا جائے گا بیٹن کرنے والے فتم ہوجا کیں سے گر میلا ڈصطفی بھی بیشہ رہے گا۔

> صدائیں درودوں کی آئی رہے گی جنہیں من کے دل شاوہو تارہے گا خدا الل سنت کو آباد رکھے مجمد کا میلاد ہوتا رہے گا حضور دی کی والادت عام النیل میں ہوئی اوراس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ امام احمد بن مقبل منونی لائام ہے روایت کرتے ہیں۔

حضرت قیس بن مخر مدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں اور رسول الله باتھیوں کے لنگر

والے سال میں پیدا ہوئے تھے ہماری پیدائش آیک سال میں ہوئی ہے۔ (منداحجری ہم میں ۲۱۵ مطبوعہ موسسة قرطبة مھر) ، ( منن التر مذی باب ماجاء فی میاا دالتی ﷺ ۵۰ میں ۸۵ مرم الحدیث ۲۱۹ ۴ مطبوعہ دارا رہا جالتر اٹ العربی ویت) ، ( الا حاد دالت الی جامی ۳۸۹ میں ۲۰۵۱ میں ۲۰۵ مطبوعہ ملتہ العلوم دافکہ الموصل) ، ( المستدرک کئی کم ج ۲ می ۴ ۱۰ مطبوعہ بیروت) ، ( طبقات ایمن معدج امی ۱۰ امطبوعہ دارصا در بیروت) ، ( دلائل المتو قریبی ج امی ۲ امی ۲ میں ۲ میں ۲ میں دوت) ،

ای طرح اس بیس بھی کوئی اختلاف ٹییس کرآپ ﷺ کی ولا دے ویرکوہو گی۔ امام مسلم بمن تجاج متو فی الاسم بھروایت کرتے ہیں ۔ حضرت ابوقا دوانصاری رضی الشدعنہ ہے دوایت ہے:

صنور الله عديد كون دوزه ركف كر بارك على موال كيا كيا لا آب الله في فر بايادى دوز

ميرى ولا دت ہوئى اوراى روز ميرى بعث ہوئى اوراى روز ميرے او رقر آن تازل كيا گيا۔ ( شيخ مسلم كتاب الصيام باب استجاب صيام شاش ايام كى كل قبھر ج ٢٣ م ٨١٩ رقم الحديث ١٦٩٣ مطبوعه دارا حياء التر اث العرلى بيروت) ، ( سنن الكبرى لينم فى ج ٢٣ م ٢٥٨ رقم الحديث ٢٤٧٤ م مطبوعه مكتبة دارالباز مكة المكترمة ) ، ( سنن الكبرى للنسائى ج ٢ م م ٢٥١ رقم الحديث ٢٤٧٤م مطبوع) ، مطبوعه دارالكتب المعلمية بيروت) ، ( مشداحدج ٢٥ م ٢٥ ٢٠ م ٢٥ م الحديث ٢٥ م (مصنف عبدالرزاق ج مهم ۲۹۷ رقم الحديث ۸۱۵ مطبور المكتب الاسلامی بيروت) و (مسند ابو يعلق ج اس ۱۳۳۳ رقم الحديث ۱۳۴ امطبور دارالها مون للتراث دشق)

محود إشافلكي ممري ١٨٨٥ وكست بين. وكان يوم و لادته الله يوم الاثنين كما هو المتفق عليه باجماع لأراء. ده مراد دالل بسرو مع ماد السال الله مدها الدوران الماد الترك الله

ا لأبراء. (انتفويم العرقي قبل الاسلام وتاريخ ميلا والرسول وهجر لة الله النجت الثالث في مولدا لغبي مجمد والله ص مههم مطبوعة جماوي الاول سنة ١٣٨٩ هاسلسة النجوت الاسلامية مصر) مهم مطبوعة جماوي الاول سنة ١٣٨٩ هاسلسة النجوت الاسلامية مصر)

> کیملی فصل تاریخ ولادت کی تحقیق میں صحابی رسول جاہر وابن عباس رضی اللہ عنہم کا قول

الم م الوكر بن الي شيد مو في هو المع الصين إلى -

عن عفان عن سعيد بن مينا عن جابر وابن عباس انهما قالا ولد رسول الله على عام الفيل يوم الالنين الثاني عشر من شهر ربيع إلى الاول.

ترجمہ:.....اہام عفان ہے روایت ہے کہ وہ سعید بن مینا ہے راوی کہ جابر اور این عمامی رضی اللہ عنهم نے قربایا کررسول اللہ دھاکی والا وے عام الفیل میں پیر کے روز ہار ہو میں رقتی الاول کو ہوگی۔ (بلوغ الدماني شرح الفخ الرياني يوس ١٨٩ مطبوعه بيروت)

حافظ عادالدين اساعيل بن عربين كيرستوني مهوي فرمات ين-

ورواه ابن ابي شيبة في مصنفه عن عفان عن سعيد بن مينا عن جابس وابن عباس الهما قالا ولد رسول الله الله عيام الفيل يوم الاثنين الثائي عشر من شهر ربيع الاول.

رُوجِها: المام اين الى شيروحية الله عليه في الى مصنف شي وكركيا عفان عدائبول في سعيد بن مِنا ہے اُنہوں نے جاررضی اللہ عنداورا بن عهاس رضی اللہ عندات التن عما من رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ صفور بھلکی و ما دیت عام لیل پیرے دن ربج الاول کے ميني كى بازووي تاريخ يس پيدا دوئے۔

(البداية والنهاية باب ولدرمول الله الفاح اص ١٨٠مطبوعه وارالكتب العلمية بيروت)

المام كدين يوسف الصاكى الشاى متونى ميم و يقطعة بين \_

رواه ابن ابي شيبة في المصنف عن جابر وابن عباس قال في الغور وهو الذي عمل العمل. ( أن الهدى والثادالباب الرافع في تاريخ مولده في دمكانه ج اص٣٣٣ مطبوعه داراتكتب

بدد وابت مند كا باس كانام راوى تقديل - اكردوايت بن تين راوى إلى -(پہلارادی ا مام این ابی شیبه) امام و تھی علیہ الرحمہ امام ابو کرعبد اللہ بن تھرین ابی شیبہ کے بارے میں لکھتے ہیں۔ آپ حافظ کیراور جحت ہیں۔ امام بخاری اور احدیدی طبل کے استاد ہیں اور محدثین کی ایک پوری جماعت نے آپ کو لُقتہ کہا ہے۔ (میزان الاعتدال ج۲ م ۲۷۷ برقم ۲۹۳۲ مطبوعه دارالفكربيروت)

حافظائن جرعشقلاني رحمة اللهطية فرمات بين

المام احمد نے فرمایا ابو بکر بن ابی شیر صدوق ہے بعن سچا ہے۔ امام مجلی نے کہا آپ آللہ ایں ۔ کرآپ حدیث کے حافظ ہیں۔امام ابوحاتم اورامام این خراش نے آپ کو تقد کہا ہے۔ امام ابن معین نے کہا: کہ ہمارے نز و بیک ابو بکر سیجے راوی جیں۔امام ابن حیان نے آپ کو ثقات میں واطل كيا ب- امام اين قائع في كها آب فقة فيت بين - آفريس خافظ ابن جركتية بين كدامام بخاری علیہ الرحمة فے آپ ہے تھیں حد قین روایت کی بین جبکدا مام سلم علیہ الرحمة نے ایک بزار

یا نی سوچالیس احادیث آپ ہے روایت کی ہیں۔ (خبذیب احبد یب ج سم ۲۵۴ سام ۲۵۴ رقم ۲۵۹ مطبوع دارا حیاءائٹر اث العربی بیروت)

(دوسراراوی عفان) بیام عفان بن سلم باوربیسحاح سند کے راوی ہے۔

ا مام حافظ جمال الدين الي الحجاج بوسف المرى متوفى ٢٠٠ ك يوردايت كرت إلى -قال احمد بن عبدالله الجعلى عفان بن مسلم بصرى ثقة ثبت

( تعذیب انگیال ج ۶۰ ص ۱۶۴ برقم ۱۹۴۳ مطبوعه موسید الرسانته بیروت)، ( تعفی ب التحذیب لابن تیرعسقلالی ج ۷۵ م ۲۰ برقم ۴۳ مطبوعه دارالکر بیروت)، (معرفته التفات حجی ج ۲می ۱۳۶۰ برقم ۲ ۱۳۵۵ مطبوعه مکتبهٔ الدارالدینهٔ الهورة)، (الثاری الکیبرللبخاری ش ۲ ص ۲۲ برقم ۱۳۳۰ مطبوعه دارالفکر بیروت)

امامابوعاتم متونى عوسي لكصة إيل-

قال ابو محمد سالت ابي عن عفان فقال ثقة متقن متين. (الجرح والتعديل ج 2ص ٣٠ برم ٢٥ الطبوعة واراحياء التراث العربي بيروت)

(تيسراراوي معيد بن بينا) مام اين جُرِعم عقالَ متو في ٢ <u>هي ي كصة</u> بين

صعيد بن مينا مولى البختري بن ابي ذباب الحجازي مكي او مدنبی الغوماء ابا الولید ثقة من الثالثة. (تقریب انتهٔ یب ص ۱۳۹۹ برقم ۲۴٬۰۰۳ مطبوعه دارالرشید سوریا)، (الثاریُّ الکبیرلهٔ تناری ت ۳ ص ۵۱۴ برقم او که مطبوعه دارانگریزوت)

ا مام حافظ جمال الدين الي الحجاج يوسف المزى متوفى ٢٧٥ كي روايت كرتے إيں -

قال عبدالله بن احملا بن حنبل عن ابيه عن اسحاق بن منصور عن يحيي بن معين و ابو حاتم ثقة ذكر ه ابن حبان في كتاب الثقات. ( تمديب الكمال ج اص ٨٥ برم ١٥ ٢٣٠ طبور سنة الرسالة بيروت)

علامه محود بإشافلكي معرى ١٨٨٥ و كلفته إيل-

وعنن سعيد بن المسيب ولد رسول الله عند ابهير النهار. اي وسطة ـــــوكان ذلك اليوم لمضي ثنتي عشرة ليلة من ربيع الاول ــــــ اي وكان في فصل الربيع ـــــ وقد أشار لذلك بعضهم

بقوله:

يقول لنا لسان الحال منه وقول الحق يعذب للسميع فوجهي والزمان وشهو وضعى ربيع في ربيع في ربيع في ربيع في ربيع في ربيع قال وحكي الاجماع عليه، وعليه العمل الآن \_\_\_ اي في الامصار \_\_ خصوصا اهل مكة في زيارتهم موضع مولده الله، الشويم العربي ألى الامام وتاريخ مياد الرمول وتر يدها الجد النالث في مولدا لبي تر الله المحاسمة من مولدا لبي تر الله المحاسمة المحاسمة من مولدا لبي تر الله المحاسمة من المح

المام عبداللك بن بشام مؤتى المام يكف إلى .

ابن اسحاق يحدد الميلاد قال حدثنا ابو محمد عبدالملك ابن هشام قال حدثنا زياد بن عبدالله البكائي محمد بن اسحاق المطلبي قال ولد رسول الله الله يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الاول عام الفيل.

ترجمه: -- المام محمرة الاستال رحمة الله عليه ب روايت ب كرحضور اللهار ورج الاول ويركر وز

عام القيل عن پيدا دوسقه

(السيرة ألدوبيانا بن بشام باب والاوة رسول الله وي اس ٢٩٥مطور دارالجيل بيروت)

المام فرون جريم في والمري تصفيدي

حدثت ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني ابن اسحاق ولد رسول الله ﷺ يوم الاثنين عام الفيل لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الاول.

قريمه: .... امام اين اسحاق رحمة الشعلية بيان كرت بين كهرير كرون بإره رفع الأول كوهنور الله

-E 11/24

( تاریخ الام والملوک ج اص ۴۵۴مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت)

ا مام محد بن عبد الله ابوعبد الله حاكم فيشا بورى متوتى هوس مدروايت كرت بين \_

حدثنا ابوالحسن محمد بن احمد بن شبويه الرئيس بمرو حدثنا جعفر بن محمد النيسابوري حدثنا على بن مهران حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن اسحاق قال ولدرسول الله الله الاثنتي عشر ليلة مضتامين شهر ربيع الاول.

ليلةً مضت آمين شهر ربيع الاول. (المتدرك على المسين سباب توارخ المتدين باب ذكرا خبارسيد المرطين ج ٢ص ٩ ٢٥ رقم الحديث ١٨٣ مطبوعه داراتكتب العلمية بيروت)، (النيوة النوية لابن كثيرج ام ١٩٩ مطبوعه

دارالكتاب العربي بيردت)

ا مام ذیجی رقمة الله علیهای روایت وسلم کی شرط بر تصفیر اردیتے ہیں۔ ( تصفیص المت رک علی المحسین ج 10 مطبوعہ ہیروت)

ای طرح ڈاکٹرمحود مطربی امام ڈبی رحمۃ اللہ علیہ کے والے سے تکھتے ہیں۔ قال اللہ ہیں فی التلامحیص علی شیر طے مسلم (عامیۃ المتدرک علی اللہ میں ج معن ۴۰ مولم الحدیث ۴۳۳م طور فرقد کی کتب خانہ کرا پی

عافدا بوكرام عن مين ويل متونى ٨٥٠ مدوايت كرت إلى-

اخبرنا أبو الحسن بن الفضل قال حدثنا عبدالله بن جعفر قال حدثنا بعدالله بن جعفر قال حدثنا بعقوب بن سفيان قال حدثنى عمار بن الحسن النسائي قال حدثنى سلمة بن الفضل قال قال محمد بن اسحاق ولد رسول الله الله يوم الاثنين عام الفيل لافنتى عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الاول (دائل الدة و التي باب أحمر الذي ولد فيرج المس ٢٨٨ مطور وارائلت العمية بيروت)، (شعب الايان لتي في ٢٣٠ مس ١٢٨ ألويث ١٢٨ مطور وارائلت العمية بيروت)،

علامدا بوالحسن على بن الي الكرم الشبياني المعروف بإبن الاثيرمتوني والمع يلصة إن -

ا مام این اسحاق رحمیة الله علیه بیان کرتے ہیں کہ دیر کے دن بارہ رقع الاول کو حضور اللہ دیدا ہوئے اور آپ بھی کی ولاوت باسعادت اس حولی ہیں بھو کی جوابین پوسف کے نام سے مشہور

ہے۔ (انکامل فی ان) رن آلاین اثیر ہاب و کرمولد رسول اللہ طاقاع اص ۳۵۵مطبوط وارالکاتب البعلمیة میروت)

ارام مطهرين طاهرالمقدى متونى عرق و لكصة بيل-

وقال ابن استحاق لالنتي عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الاول.

(البداءوال)ري عمل المامطبور مكتبة التقافية الدينية القاهرة)

امام ابوالقاسم على بن الحسن ابن عسا كرمتوني الحريد وللصنة بين -

حافظ عما والدين اساعيل بن عمر بن كيثر متوفى ٢ كالمع فرمات إيل-

اور کہا گیا ہے کہ آپ بھاکی والاوت شریف بارور نے الاول کو ہوئی جس پرامام اسحاق رحمت الله عليد في قائم كا-

ے جاتا ہاں۔ (البدایة والنہایة ہاب ولندر مول اللہ ﷺ علی المرام ۱۸۹مطبوعہ دارالکتب العلمیة بیروت)

امام محرین ایسف السالی الشای متونی ای<u>سه به کست</u> بین . قسال ایسن اسسحساق رحمه الله تعالی لافتنی عشوة لیلة (خلت<sub>)</sub>

( على البدى والشاد الباب الرافع في تاريخ مولد و الله و كان ج اص ٣٣٥ مطبوعه وارالكت المعلمية بيروت)

المام كم بن معدمتوني والمع يوروايت كرت ين-

المام باقر رضى الله عند بيان فرمائ ين كدمشور القطاكي والاوت بإسعادت بإروري الاول كو مولی اور باتھیوں کا فشکر لے کرا ہر برنصف محرم کو مکد شریف پہنچالبذ احضور بھالی والاوت باسعادت

اورابر بدك عكراان كي كورميان يكين راتول كافاصله ب-

(طبقات ابن معدج اش ۱۰۰-۱۱ امطبوعه دارصا در پیروت) ، ( ناریخ دشش اکتبیر لا بن عسا کرج ۲ جزمه ص ۲۴ مطبوعه داراحیاء انتراث العرفی بیروت) ، (اکسیر ة النو ة لا بن عسا کرج ۲ ص ۴۴ م مطبوعه دارا شامالته ۱ ۱۰۰ العربی به ۱۰۰۰ ) مطبوعة دارا حيادالر اث العربي بيروت)

الام إبوالقاسم على بن الحن ابن عسا كزمتو في الحديد للصنة بين.

قال انبانا الزبير بن بكار قال وحدثني ايضاً محمد بن الحسن عن عبدالسلام بن عبدالله عن معروف بن خربوذ وغيره من اهل العلم قَالُوا ولد رسولُ الله ﷺ عام الغيل وسميت قريش آل الله وعظمت في المعرب ولد لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهو ربيع الاول. (تارنَّ دُشَقِ الكبيريَّ اجرَسِي الممطوعة داراحياء الراث العربي بيروت)، (السيرة النوة الاين عساكرج اجرسي الممطوعة داراحياء التراث العربي بيروت)

امام حمل الدين المرين احرد أبي مؤتى المريع يقطع إيل-

وقبال النزبيو بن بكار حدثنا محمدين حسن عن عبدالشلام بين عبيدالله عنن منعبروف بين خبربيوذ وغيره من اهل العلم قالوا ولد رسول الله ﷺ عام الفيل وسميت قريش آل الله وعظمت في العرب ولد لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الاول. ( تارخ الاسلام دونیات المشاجر دالاعلام ذکر ترجمة السير ة المع قاح ٢ ٢٥ مطبوعه دارا لكتب العلمية بيروت)

المام احد بن عنبل متونى المعلوم للصق إلى-

چوتفا قول ہیے ہے کے حضور پانگائی ولا وت ۱۲ ارائی الاول کو ہوئی۔ (مسائل الا ماحمہ ج اص معام طبوعہ الدار العلمیة رضی)

المام كلدىن مبال التي متوفى موها يولكنة بير-

فيال أبو حاتم ولد البي الله عام الفيل يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الاول.

ترجمه:....امام ابوحاتم رحمة الله عليه يمان كرت جن كرحنور الله باره رفع الاول بير كروز عام

الفيل مين پيدا ہوئے۔

( المثلات ج اص ۱۵ از کرمولدر رسول الله والاصطبوعه و ارالفکریروت) ، ( السیر و بالمنو و واخبار المثلانا و و کرمولدر سول الله وقیق اص ۳۳ ۲۰ مطبوعه و سه و الکتب الشفالهیة بیروت)

وْاكْرْعبدالمعلى للجي لكهية إن-

ا ما ابوالحن على بن جمه بن حبيب الماوردي متوني الم الم يحصف بين -

لانيه ولمد يبعد محمسين يوماً من القيل وبعد موت ابيه في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الاول.

رجہ: .... واقعد اسحاب قبل کے پہاس روز احداور آپ کے والد کے انتقال کے بعد صفور علیہ

الصلوّة والسلام بروزي بإره رقع الاول كو پيدا ہوئے-(اعلام الله ية الباب النّاسع عشر في آيات مولده وظھور بركنة ص ١٤٠٠ مطبوعة وارالكتاب العر في بيروت)

ا مام نو وی رحمة الله علیہ نے جارا قوال لکھے ہیں اور چوتھا قول ۱۱ رکتے الما ول کا لکھاہے۔ (جواہر البحار فی فضائل النبی الخار للدبہا نی ج اص ۲۲مطونے دار الکتب العلمية پيروت) امام ابی الفرج عبد الرحمٰن علی بن الجوزی متونی سروی جے لکھتے ہیں۔ پیوف قول بیہ ہے کہ حضور ہی والاوت ۱۱رئیج الاول کو ہوئی۔ (صفوۃ الصلوح ناکر مولد رسول اللہ ہی ج اس ۵۲ مطبوبہ وارالمعرف بیروٹ)، (شیم الریاض لاقاضی عیاض السم الاول فی تعظیم العلی الاعلم القدرا کئی چھاصل فیما تحرمن الآیات عندمولدہ پیچی ج م م ۱۳۲۳ مطبوبہ وارالکت العلمی بیروٹ)، (تیجیۃ الاحوزی ج ۱۰ ص ۱۳۳ مطبوبہ وارالکت العلمیۃ بیروٹ)، (ڈاکٹر عبدالعظی تی فی حاصیۃ ولائل الدوج تیجیجی ج اس ۷۵ مطبوبہ وارالکت العلمیۃ بیروٹ)،

نیز کی محدث این جوزی رحمت الله علید نے الوفاء ش اکتصاب کدآپ کی والاوت پیر کے وال عام القيل مين وي وقع الاول كے بعد بولى - أيك روايت بيه بے كرد فع الاول كى دورا تنمي كر رئے کے بعد تیسری تاریخ کو اور دوسری روایت میہ ہے کہ بارعویں رات کو ولا وت ہوئی۔علامہ ابن جوزى رحمة الله عليه في حضور هي كالت برايك كتاب وتتنفج فهوم الناثراء بهي كلمى فيصمولانا یوست بر بلوی نے وادوار میں مفید حواثی کے ساتھ شائع کیا۔ یہ جید برتی پریس وہلی ہے چینی متحی۔ اس بیس بھی علامہ جوڑی رحمت الله عليہ نے وير کا ون اور ما ورجع الا ول کو ديگر تو اورخ کے ساتھ بارہ مجی مکھی ہے۔امام این جوزی رحمة الشعلیہ نے مولد النبی کے نام سے ایک زمال مجی کلھا۔ اس کا ترجمہ مولانا عبدالکلیم لکھنوی نے کیا تھا جو ۱۹۲۳ء میں لکھنؤ سے چھیا اس میں تاریخ ولادت کے بارے بیں تکھا ہے۔ تاریخ ولا دے میں اختلاف ہے۔ اس بارے میں تین قول ہیں۔ ایک بیرکہ آپ ﷺ رکتے الاول کی ہارہویں شب کو پیدا ہوئے۔ بیدحضرت این عماِس رضی اللہ عنہا کا قول ہے۔ دوسراید کدا تھویں اس ماہ کی پیدا ہوئے۔ پر صفرت طرمہ کا قول ہے۔ تیسراید کدآپ اللہ ک ولا دت ارق الاول كومونى - بيد صرت عطا وكاقول ب- مكرسب سي حج قول ببلانه -

الم الوالغي هم من ثمر من سيداناس المرام وفي سوك يوقع بس. ولسد سيسدنسا ونبيسنا مجمد رصول الله والكايسوم الاثنيين لاثنتي عشسرة ليسلة مستسبت من شهسر ربيسع الاول عنام الفيل قيل بعد الفيل بخمسين يوماً.

ترجمه: ١٠٠٠ مادے آقاء اور مارے بیارے ئی محدول الله الله بي كرون باره واقع الاول

شریف کو عام افغیل میں پیدا ہوئے ۔ بعض نے کہا ہے کہ واقعہ فیل کے پچاس روز ابعد صفور اللَّا

(عيون الاثرج اهم) معلموعه طبعة داراين كثيروشق) ، (جوابرالها رق فضاك النبي الخارللة بها في ج اص ١٠٠٠ مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت)

علامه عبدالرحن بن احمرا بن رجب المستعلى متوفى 10 محيطا بني كتاب لطائف المعارف بين لکھتے ہیں۔جمہورامت کامشہور لذہب ہے کہ ٹی اگرم ﷺ ۱۱ری الاول پیر کے دن ولادت

ہو گی امام ابن اسحاق وغیر ومورفین کا بکی تول ہے۔ ( جیتہ اللہ علی العالبین کی مجز انتہ سیدافر سلین اردوج امن ۱۳۴۲مطبوعہ دارا لکتب العلمیہ ہیروت )

الم شن الدين ترين احد ذاي متوفى ١٥٥ ع الكفة إلى

وقبال ابو معشر نجيح ولده لالنتي عشرة ليلة خلت من ربيع

ترجمه:.... الومعشر رحمة الله عليه قرمات بين كه حضور الله كي ولاوت بإسعادت ما ورقع الاول كي

- Virtibuted

( تأريخ الاسلام ووفيات الشاهير والاعلام ذكر ترهمة السيرة اللبوة ج اص ١٥٢ مطبوعه وارالكتب

ا مام تاریخ وقل فیطار این فلدون موفی ۱۹۸۸ بی ایسته بین -ولد رسول الله علی عام الفیل لائنتی عشر و لیلة حلت من ربیع ا

ترجمه: .... حضور الله كى ولا وت بإسعادت عام الفيل كوماه ريج الاول كى بإره تاريخ كومو كى -( تاریخ ابن خلدون باب المولد انگریم و بده الوحی ج ۲ ص ۷ پیم مطبوعه بیروت) ، ( السیر ة اللوة لا بن خلدون ص ۱۸ مطبوعه مکتبهٔ المعارف التوزیع الریاض)

ابوالعباس احرين خالدالناصري لكصة بين-

قال ابن خلدون ولد رسول الله ﷺ عام الفيل لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الاول.

قرجمہ:.... على مدا بن خلدون رحمة الندعلية فرياتے ميں كەحضور ﷺ كا ولاوت بإسعادت عام الفيل

كور المراجع الدول كورو المراجع كورو كي

( سُنَابِ الاستَّصَالا صَّارِدول المغربِ والأقصى جَ اص ١٣ مِطْبوعه دارا كَتَابِ الدار البيضاء) علامه جمر عبد الرحمن بينا وي منتو في موه و <u>مركعة</u> بين \_

مات اسوه في اثنائها بالمدينة عند احوال ابيه بني عدى بن النبجار عن خمس وعشرين او ثلاثين سنة وضعته وهو البكر لكل منهما في ينوم الاثنين عند فجره لالنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الاول عام الفيل.

الأول عام الفيل. (التحفة المنطيقة في تاريخ المدينة الشريفة للسفاوي ج اس ٤ ـ «مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت) علامه على من سلطان محمد القارى متونى موال اليركفة بين -

اور ایس نے بار وری الا ول شریف اور افل مکداس پر شغن ہیں کیونکہ بارہ رہ الا اول شریف علی کو افل مکہ آپ کی جائے والا ول شریف اور افل مکداس پر شغن ہیں کے والا کہ آپ کی جائے والا وت کی زیارت سے شرف ہوتے ہیں۔ بھن نے سترہ اور ایس کے ۲۲ با کھی رہ تھا الا ول شریف کا قول کیا ہے اور مشہور کی ہے کہ آپ کی والا وت باسعا ؤ وت ۱۲ رہ المورد الروی فی المولد الذیوی من ۱۹ مطبوعہ ملکۃ المکر مدت او الوی متوفی ۲ ہے۔ (المورد الروی فی المولد الذیوی من ۱۹ مطبوعہ ملکۃ المکر مدت و باوی متوفی ۲ ہے۔ اور ایست کرتے ہیں۔ خوب جان الوکہ جبور اللی میر واقواری کی بیرائش عام الفیل ہیں جوئی اور واقعہ میل کے جالیس روزیا چین روز بعداور بیقول سب اقوال سے زیادہ تھی ہے۔ مشہور یہ ہے کہ رکھ میل کے جالیس روزیا چین روز بعداور بیقول سب اقوال سے زیادہ تھی ہے۔ مشہور یہ ہے کہ رکھ الاول کا مہید تھا اور بارہ الذی تھی بیس ملاء نے اس قوال پر انقاق کا دموی کیا ہے۔ بینی سب علاء اس پر شغن ہیں۔ ( ہدارج الذیو قاح ۲ میں ۱۹ مطبوعہ نورید رضوبہ پائٹنگ کھنی لا ہور)

محدث بندامام محدطا برالعدلتي العمدى متوفى ٨ كاليولكية جيل-ولمد عمام المفيل يوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة محلت من دبيع الإول. ( بمع بحار الانور في غرائب التولي ولطائف الإنجار السير بيان نسبه مع ٢٦٥ مطبوعه مكتبة الايمان المدينة المتورة)

 فتحصل في تعيين اليوم سبعة اقوال (و المشهور انه) الله (وللديوم الاثنين ثباني عشر ربيع) الاول وهو القول الثلث في كلام المصنف (وهو قول) محمد (بن السحاق) بن يسار امام المغازى (و) قول (غيبره) قال ابن كثير وهو المشهور عند الجمهور وبالغ ابن الجوزى وابن الجزار فنقلا فيه الاجماع وهو الذي علبه العم .

ترجہ: ..... پیدا ہوئے حضور اللہ بارہ رقع الاول شریف کوائی پڑھل ہے پرائے اور سے الل کمہ کا
اس بات میں کدوہ زیارت کرتے ہیں اس وقت نی کریم اللہ کی جائے ولادت کی بینی بارہ رقع
الاول کو لہذا تاریخ ولاوت کے بارے میں سات قول ہیں سب سے ڈیادہ مشہور یہ ہے کہ حضور
الاول کو لہذا تاریخ ولاوت کے بارے میں سات قول ہیں سب سے ڈیادہ مشہور یہ ہے کہ حضور
المقاری تھی میں اسحاق میں بیدا ہوئے مصنف کی کلام میں یہ تیسرا قول ہے اور یہ قول امام
المقاری تھی میں اسحاق میں بیدا رقعہ اللہ علیہ کا اور اس کے علاوہ دوہرے علام کا این کیٹر نے کہا
جہور کے نزد کی سے کی مشہور ہے اور این جوزی اور این جزار نے پہاں تک ماتھ کی کا تی کوٹیوں نے

اس میں اجماع تقل کیا اورووئی ہے کہ جس پراوگوں کا عمل ہے۔ (شرح زرقائی علی المواہب المقصد الاول ؤکر تروی عبداللہ آمنہ ج اس ۱۳۳ امطبوعہ واراللہ وقة میروت)، (البولیة والنہائیة باب مولد رسول اللہ ﷺ ۲ مس ۲۸۲ مطبوعہ وارالکتب العلمیة میروت)، (البیوۃ اللہ قالابن کثیری اص ۹۹ امطبوعہ وارالکتاب العرفی میروت)، (السیر ۃ المحلمیة جامی ۹۳ مطبوعہ وارالمعرفیة میروت)

شرح الهزيد ني ہے: بكى (١٢ رق الاول صفور الكى بتاری ولادت) مشہور ہے۔ اوراس پر عمل ہے۔ (الفقوعات الاحمدیة بالح المحمدیة شرح الهمدیة تحت آولد لیلة الولدس المطبوعہ جمالیہ قاهرة)

ﷺ الاسلام این جریسی کی شافتی متوفی میری ایج کھنے ہیں۔ و قبیل لا نستنی عشو ق و ہو الممشیھور و علیہ العمل. (جوا براہجار نی فضا کی انہی التحار للنہ بانی ج اس 4 مطبوعہ دارالات العلمیة ہیروت) عاشق رسول امام محمد بن یوسف بن اسامیل حیاتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔قصہ فیل ہیں نجی اکرم کا کا مجروبیہ ہے کہ بیاس زمائے میں وقوع پذیر ہوا جب آپ حکم ماور میں آخر بیف فرما تھے اور واقعہ کے بچاس دن بعد پیر کے دن ۱۲ ارتیج الاول تکومت ہر مزین الوشیروان کے ہارہ و یک سال آپ کا متولد ہوئے۔ (جمیۃ اللہ علی العالیون فی مجرات سیدالرسلین اردوج اص ۱۳۱۳ مطبوعہ

وارالكتب العلميد بيروت)

ا مام عبدالباسط بي خليل بن شاحين دوية الله عليد يكنت جيل \_

ولد بمكة في ليلة الاثنين وثمانين ثاني عشرة ربيع الاول في عام الفيل بعد قدوم ابرهة بالفيل بسبعة وخمسين يوما. عام الفيل بعد قدوم ابرهة بالفيل بسبعة وخمسين يوما. (غاية الول في يرة الرول م مطور عالم الكتب يروت)

حضرت شاه ولى الشرى دث والوى رحمة الشدعلية للكفة بين ..

ولادت آلحضرت روز دوشنبه مستحق شداز شهر ربيع الاول از سالے كه واقعه فيل دران بود. بعض گفته اند بتاريخ دوم بعض گفته اند بتاريخ سوم وبعض گفته اند بتاريخ دواز دهم.

ترجمہ: بہت جس سال دانند فیل بیش آیا ای سال ماہ رکھ الاول میں دوشنبہ کے دن صنور کھا کی ولادت ہوئی جمہور کے فزد کیا ہی گئے ہے البت تاریخ ولادت کی تعین میں اختلاف ہے بعض نے

دوسری بعض نے تیسری اور بعض نے بار موای تاریخ بیان کی ہے۔

(مرورا مر ورا مر ون رجمه وراهيون عن ٩ مطبوعه كالا مورية ١٨٩١)

على مرعبد الرحمن جامى دحمة الشرعليه لكهية جيل مين حضوركي ولدوت ويرك ون باره رقط الاول

كويونى \_ (شوابرالدوة ص١٦٥مطيون بند)

علامه ملامعين كاشفى رحمة الله عليه تكصة بيل\_

ومشهور آنست که در ماه ربیع الاول آحضرت گا در جود آمــد بیشتر بر آنند که روز دوزادهم ماه مذکور بود جمهور محدثان وارباب سیر وتواریخ شب دوشنبه تعین نموده اند.

ترجمه: ....مشهور بيه ب كدري الاول كي مارو تاريخ تقى اور جمبور محد شين اورارياب سيرت وتاريخ

نے شب بیری متعین کی ہے۔

(معارج الغوية في مدارج الفقوة ركن دوم باب سوم در ذكر ولا دت آنخضرت ﷺ والخداول ذكر تاريخ ولا دت دوفت معادت او ﷺ سياس مطبوعه وراني كتب خانه قصه خوالي پشاور)

عظامه عبدالواحد حتى كلصة جيں۔عضور ﷺ بار ورق الاول كودوشتبہ كے دن پيدا ہوئے۔ ( كائب القصص من ٢٣٧م طبوعہ تول كشور بند ) اسعاف الراغبين برخاشيه نور الابصار ش ب\_فضور الماراري الاواكرووشته كردن بيرابوئ \_(اسعاف الراغمين برحاشية والابسارج اص ٢ مطبوع مصر)

علامه احدين تجرآ ل على قاضى الحكمه الشرعيد يقطر تكهية بين-وضعته امنا في ضبيحة ينوم الاثنيين الشانيي عشر من ربيع الاول عام الفيل. (الروالثاني الوافر على في امية سيدالا واكن والاواخرس ٢٠٠٢م ملبوعه وارالارشاد للطباعة وأنتشر والتوزيع

ويوبنديون سيمفتى اعظم محرشفيع ويوبندي تكصة بين انغرض جب سال اصحاب فيل كاحمله ہوا۔اس کے ماہ رقع الاول کی ہار ہویں تاریخ روز دوشنبد دنیا کی تاریخ ٹیں ایک فرالاون ہے کہ آئ بيدائش عالم كامتصد ليل ونهار كـافقنا ب كي اصل فرض آ دم واولا د آ دم كالفحرشش او ح كاختت كا راز وایراتیم کی دعااور مولی وتبیلی کی پیشگوئیوں کا مصداق بیتی جارے آتائے نامداد محدر سول اللہ الله رونق افروز عالم ہوتے ہیں۔ نیز اس کے حاشیہ پر آکھنٹے ہیں۔ اس پر انقاق ہے کہ ولا دت بإسعادت ماہ رہنے الاول میں دوشتیہ کے دن ہوئی رئیکن میں ریخ کے تعیین میں جاراتو ال مشہور جِن \_ دوسری آخویں، دسویں ، ہار ہویں ... مشہور تول پار ہویں تاریخ کا ہے۔ یہاں تک کسائن البز ارئے اس پراجهاع نقل کردیا۔اورای کو کامل این اثیر میں اختیار کیا گیا ہے۔اورمحود یا شاکل مصری نے جونویں تاریخ کویڈر بعد صابات افتیاد کیا ہے ہے جمہور کے خلاف بے سند قول ہے اور صابات پر بوجا ختلاف مطالع ایسااعتا و بین موسکتا که جمهور کی خالفت اس بنایر کی جائے۔ (میر قارمول اکرم الله آپ کے آخری کلمات ص اسم حاشید المطبوعة وارالا شاعت کراپی)

المام محدالوز بزه رحمة الله عليها بي سيرت كى كتاب خاتم أعمين من تلصة بيل.

البجمهور العظمي من علماء الرواية على ان مولده عليه البصلوة والسلام في ربيع الاول من عام الفيل في ليلة الثاني عشر منه وقد وافق ميلاده بالسنة الشمسية نيسان.

ترجمہ:....علاء روایت کی ایک عظیم کثرت اس بات پر شفق ہے کہ یوم میلاد عام الفیل ماہ رقتا

الاول كى بارە تارى ئىپ ر (خاتم النبيين جام ١١٥)

ئيز دومرے اقوال ذكركرنے كے بعد لكھتے ہيں۔

ولُولا ان هـذه الرواية ليست هي المشورة لاخذنا بها ولكن علم الرواية لايدخل الترجيح فيه بالعقل.

رُّ جمد: « که جمهورعلماء کے قبل کے مقابلہ بین پیروائیش مشہور ٹین میں نیز علم روایت میں ترجع کا

دارومدارعش برنيس موتا بكفش يرمونا ب- (خاتم المحيين ج اص ١١٥)

داكره حسين حيكل لكهة إلى-

والجمهور على انه ولله في الثاني عشر من شهر ربيع الاول وهو قول ابن اسحاق وغيره.

ترجمه: .....جمهور کے نزویک حضور ﷺ کی والا دت باسعادت بار ہ رقع الاول کو ہو کی \_اور یکی قول

إمام مام محد بن الحاق رحمة الشعليكا ب-

(حياة مُحرف ولد دراضاء ٩ ١٠ مطبوعه مكتبة المحصة الموية القاعرة)

علامه تمرسيد كيلاني ما چنز كلية الأواب بجامعة القاعرة لكفية بين-

ولمدينوم الاثنيين لاثنتمي عشبرة ليلة خلت من ربيع الاول المعوافق (۲۳ من أمريل سينة ا ۵۵) (مين اليقين في سيرة سيدالركين من المطبوع مصطفى الباني معرض سنة ١٩٥١)

دورحاضر كيرت نكارته الصادق إبراجيم عرجون ويثمل أف كليياصول الدين جامعياز برككهة جين

وقمد صبح من طرق كثيرة ان محمدا عليه السلام ولديوم الاثنيين الاثنتي عشرة مضت من شهر ربيع الاول عام الفيل في زمن كسسرى انوشيسروان ويبقول اصحب التوقيقات التاريخية ان ذلك يوافق البوم المكمل للعشوين من شهر اغسطس ٢٥٠ بعد ميلاد المسيح عليه السلام.

ترجمه: .... كثير تعداد ذرائع سے بيد بات مجمح ابت ہو چكى ہے كر حضور كا بروز يور وسح الاول عام النيل كسرى فوشيرواں كے عبد حكومت ميں پنيرا ہوئے۔اوران علاء كے نز ديك جومختاف مہتوں كي آپس میں تطبق کرتے ایں انہوں نے ہیسوی تاریخ ٹیل ۲۰ اگستہ ۵۷ میان کی ہے۔ (محمد سول اللہ ج اص ۲۰۱۱) غير مقلدنواب مديق صن خاب آنوي متونى عوساي للهية جن

والاوت شریف مکه مکر مدیش وقت طلوع فجر روز شنبه (پیر کے دن) شب دواز وہم رق الاول

عام الفيل كومونى جمبورعها وكالبحي قول ہے اين جوزى نے اس پرانقاق كيا ہے۔ (الشمامة العجم بية من مولد فيرالبرية فم عطبع سنة ﴿ وَسُلالِهِ )

احد موى الكرى كالآب الآري العربي القديم والسيرة المعوية اسعودى مرب كى وزادة

المعارف نے الو ال الم الله الله الله الله الله على حضور الفتاكي ولا وت مح متعلق ہے۔

ولد رسول الكريم الشخى مكة المكومة في فجر يوم الالتين الشانبي عشو من ربيع الاول السموافق. ٢٠ فيسان (اپريل) ١٥٥١ وتعرف سنة مولده بعام الفيل.

ترجمہ " حضور الله کا کمر مدیش عام الفیل کے سال پیر کے دن ۱۲ رکے الاول مطابق ۲۰ اپ یل الے وکوئے کے دقت پیدا ہوئے۔

علامہ محمد رضاج قاہرہ او نیورٹی کی لائیریری کے این تھے ۔ اپنی کاب مجدر سول اللہ میں لکھنے ہیں۔ حضور دی ہیں کے دن فجر کے وقت رقتی الاول کی بارہ تاریخ کو بسطایق میں اگرے ، اس میسوئی پیدا ہوئے الل مکدسرکارووعالم بھی کے مقام دلادے کی زیادے کے ۔ لئے اس تاریخ کو جایا کرتے ہیں۔ (محدرسول اللہ ج ۲می واطعے سے ۱۹۲۳)

### دوسرى فصل تاريخ وفات كى تحقيق ميس

باره رقط الاول تاریخ وفات جرگز گابت فیمی موسکا اس کے حضورا کرم بھاگا تج لیمی نو وی ا انجے جھ کو بوا۔ امام محد بن اسماعیل بخاری مع فی ادھاجے روایت کرتے ہیں۔ حضرت بحر بین خطاب ریخی اللہ خذ ہے روایت ہے ایک بیبودی نے ان نے کہا اے اجر الموشین ا آپ اپنی کتاب بیس ا ایک ایک آیت پڑھتے ہیں کہ آگر وہ آیت ہم گروہ بیبود پر اتر ٹی تو ہم اس کے زول کا وان عمیر بنا کیتے۔ آپ نے بی مجھا کون می آیت اواس نے کہا (آج بیس نے تہارے کے تہمارا وین کھل کردیا ورتم پراپی فوٹ بوری کردی اور تہارات لیے اسلام کودین ( بین کھل فظام حیات کی جیشیت ے) پند کرلیا)۔ عفرت عمروضی ابلد مند نے فرایا جس دن اورجس جگدیدا بہت حضور نی اکرم اللہ ب

ع زل ہوئی ہم اس کو پیچا نے ہیں۔ آپ ﷺ رقت جمدے دن عرفات کے مقام پر کھڑے تھے۔ ( مجھ برخاری کرآپ الا میمان باب زیاد ہ الا میمان وفقصان نے اس ۲۵ رقم انحدیث ۴۵ مطبوعہ دارا امیا کیٹر زیروت ) ، ( منفن اکتر ندی ایواب تغییر القرآن باب من سورۃ البائد ہ ج ۵ مس ۴۵۰ رقم العربی سروت البائد ہ ۵ مطبوعہ دارا میا التراث العربی بیروت ) ، ( سنن النسانی کماب الا میمان باب زیادہ الا میمان ج ۴۵ میمار قرائد ہے ۱۲ مطبوعہ کمتب اصفید عات الاسلامیة طلب )

حافظ ابوالقاسم سلیمان بین احمدالطهر الی متوفی و استید دوایت کرتے ہیں۔ صفرت عمر رضی الله عند نے فرمایا میں پہچا متا ہوں کد کس دن الیوم اسماعت کام دینکم نازل جو فی جمعدادر عرفات کے

دان اور وہ دونوں دن (پہلے ہے ) ہی ہمارے عید کے دن بیں۔ (طبر انی الاوسط ج اس ۴۵۳ رقم الحدیث ۴۵ مطبوعہ وارانحر بین انقاعرق) ، (فتح الباری ج اص ۵۰ ارقم الحدیث ۴۵ مطبوعہ وارالمعرفة بیروت) ، (تغییر این کثیر ج ۴ ص ۱۴ مطبوعہ وارافکر بیروت)

امام ابومینی تر قدی و عصیده وایت کرتے میں۔حصرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما فرمائے میں

اس آیت کا نزول جمداور عرف کے دن ہوا جنہیں مسلمان پہلے ہی محیدوں کے طور پرمناتے ہیں۔ (سفن التر ندی ابواب تغییر القرآن باب من سورۃ الماکدۃ ج ۵س ۱۵۹ قم الدین ۳۵ مطبوعہ وارا حیاءالتر اپنے العر فی بیروت)، (طبر الی کبیر ج ۱۲ص ۱۵ قم الحدیث ۱۳۵۳مطبوعہ مکتبۃ العلوم واقعم الموسل)، (جامع البیان فی تغییر القرآن ج۲ ص ۸۲مطبوعہ وارا لفکر بیروت)، (تغییر ابن کثیر ج ماص ۱۴ مطبوعہ وارالفکر بیروت)

معلوم ہوا کہ اس سال ذی الحجید کی نویں ( تاریخ ) جمعہ کونٹی اور یوم وفات ویر ثابت ہے اور اس میں کسی کوکو کی اختیا ف ٹیس ۔

امام ابوالقام على بن أنحن ابن عسا كرمتوني الحره و لكنة إلى -

عن ابن عباس قال ولد ﷺ يوم الاثنين في ربيع الاول وانزلت عليه البقرة يوم الاثنين ولي وانزلت عليه البقرة يوم الاثنين وفي شهر ربيع الاول] وانزلت عليه البقرة يوم الاثنين في ربيع الاول وتوفي يوم الاثنين في ربيع الاول وتوفي يوم الاثنان في ربيع الاول وتوفي يوم الاثنان في ربيع الاول وتوفي يوم

الاثنيون في و بيدم آلاول. ( تاريخ دشق الكبيرج ۴ جزسه ص مع مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت)، ( السير 3 العو 3 لائن عساكرج ۴ جزسوص ۴۵ مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت)، ( منداحد ع اص ۲۷۷ رام الحديث ۲ • ۲۵ مطبوعه موسسة قرطبة مصر) ، ( ولائل المعوة للعبيقى ج عص ۴۳۳ مطبوعه وارالكتب العلمية بيروت) ، ( تاريخ الاسلام للذي ع المس ۴۷۷ مطبوعه وارالكتب العلمية بيروت) ، (جواعراتيمارتي فضائل النبي المخارللة جاني ج المس ۲۷۳ مطبوعه وارالكتب العلمية بيروت)

الم م قد بن جريطرى متونى واستي لكفت إلى-

فيرمقلدول كامام على بن احمر حرم الظاهري متوفى ٢٥٨ يها كلصة بين \_ ولم يختلف في انه عليه السلام مات يوم الاثنين. (جوامح السير قالا بن حرم من يمطوع دار العارف بمصر)

حافظ ابوعمر دائن عبدالبر مالکی متونی سویس پیردایت کرتے ہیں۔ و مات ڈافٹا یوم الاثنین بیلا اختالاف. (الدررنی اختصار المفازی داسپر الابن عبدالبرص ایم مطبوعه دارالمعارف القاهرة)

الم ابن جرعسقداني متوني ١٥٠ ه كلية بير-

و كانت وفات يوم الالنين بلا خلاف من ربيع الاول. ( أنباريج ٨ص١٢٩مطوعدارالعرفة بيروت)

شُخُ الاسلام محدث كبيرا مام بدرالدين يتنى متوثى ١٥٥٥ ج كفية بين .. و قال إهل المصحيح باجهماع انه توفى يوم الاثنين. (عمدة القارى شرح مي النخاري كتاب المناقب باب وفاة النجي الله ج ااس ١٨٨٩ رقم الحديث ٢٣٥٣ مطبوعه وادا لفكر بيروت)

۔ \* پس جھ کوٹویں ڈی المجہ ہوکر ہارہ رقع الاول بیر کوکسی طرح ٹیپس ہوسکتی ۔اوراس کا جُوت اُکا بر دیو بندی کی کتب سے ملاحظ فرما کیں:

محد ذکریا دیوبندی تکھتے ہیں۔ حضوراقد س کا اوصال ہا تقاق الل تاریخ دوشنہ کے دوز ہوا ہے لیکن تاریخ بٹس اختلاف ہے اکثر موزجین کا قول ااریخ الاول کا ہے گراس بیس ایک نہایت قوی اشکال ہے دویہ کروزایو کوفو 9 ذی الحجہ جس بیس حضور الکائے کے موقد پر عرفات بیس آخر بیف فر ما ہے وہ جمعہ کا دن تھا اس بیس کی کا اختلاف نہیں ہے نہ محد ٹین کا خدموز بین کا حدیث کی روایات ہیں بھی ے کے حضورا کرم بھٹاکا وصال دوارائے الاول کوہوا۔ (خُواکل تریدی مح اردوشرح فصائل نیوی بھٹا پاپ ۱۵ حضورا قدس تھٹائے کے وصال کا ذکر اص ۳۲۳ معلومہ دارالاشا عت کراچی)

و بوبند ہوں کے بحییم الامت اشرف علی تھا توی لکھتے ہیں۔ اور تا دی گی تھیں تہیں ہوئی اور ہار ہویں جومشہور ہے وہ حساب درست ٹیس ہوتا کیونکہ اس سال ذی الحجہ کی تو ہیں جمعہ کی تھی اور ہوم وفات دوشتہ تا بت ہے ہیں جمعہ کونوی ڈی الحجہ ہوکر ہارہ رکتے الاول دوشتہ کوکسی لڑھنے ٹیس ہوسکتی۔ (نشر الطبیب فی ذکر النجی الحجیب ہے ہے مام المطبوع اسلامی کتب خاندار دو ہا زار لاہور)

عظامہ شیلی نعمانی و بویندی تکھتے ہیں۔ پہنی ہے واداک میں مسندی سلیمان التیمی ہے دوم رکھ الاول کی روایت نظل کی ہے ( نور المعر اس این سیدالناس و قات) لیمن کیم رکھ الاول کی روایت اُللہ ترین ار باب بیرموئی من مقبہ سے اور مشہور تعدیث امام لیدھ معری ہے روی ہے (فق الباری و فات)۔ "

امام بیلی نے روش الانف بین ای روایت کو اقرب الی الحق کھا ہے ( جلد دوم وفات) اور
سب سے پہلے امام فہ کورت نے دراییڈ اس کنتہ کو دریافت کیا کہ تا اور کا اور ایت قطعا تا قابل
سندیم ہے کیونکہ دویا شیں بیٹنی طور پر ٹابت ہیں روز وفات دوشنہ کا دن تھا ( سیح بخاری و کر وفات
وضی مسلم کتاب الصلو قا) اس سے تقریباً تین مہینے پہلے وی الجی ایوکی او یں تاریخ کو جھ کا دن تھا۔
وضی مسلم کتاب الصلو قا) اس سے تقریباً تین مہینے پہلے وی الجی ایوکی او یں تاریخ کو جھ کا دن تھا۔
( صحاح قصہ جید الوواع سیح بخاری تغیر الیوم اسملت لکم دینکم ۔ وی الحجہ سے الوجہ و جھ سے الا
ر صحاح قصہ جید الوواع کی جماب لگا وکہ وی المجھ مران شیوں موجہ دی اور او ۱۹۹ مواہ وا میں اس کے درایئ الاول کے دوایئ میں پڑھ کا اس لیے درایئ الاول کی دوشنہ کا دون فیس پڑھ کا کا اس کے درایئ کی دوایئ کی بیاری بات ورایئ کا الوول کو دوشنہ کا دون فیس پڑھ کا کا ب جب تیوں کھی بیاری قطعا فالم ہے ۔ دوم دی الاول کو دوشنہ کا دون فیس پڑھ کا کا ب جب تیوں

مہینے ۲۹ کے ہوں جب دو کہلی صور تیل فیل میں آتو اب صرف تیسری صورت رو گئی ہے۔ جو کیٹر الوقوع ہے بینی بیا کدود مینے ٢٩ کے اور ایک مهید تمین کالیا جائے اس صالت میں ٢٩ رکھ الدول کو دوشنبا كاروز واقع موكا اوريكي تقداشاس كى روايت بوزيل كانتش معلوم موكا كدوذ كالحجركو جمد ، والله او الله روية الاول يلى اس حساب سے دوشند كى كى دان دا قع موسكتا ہے۔

| أبرغار | صورت ملروفه                             | دوشت | ووهنيه | ووشنير |
|--------|-----------------------------------------|------|--------|--------|
| İ      | ذى الحريم ما ورصفر شب ون كي مون         | 4    | ır     |        |
| r      | دى المحرم اور ١٩٥٩م شب ١٠٠٠ ن كرون      | r    | 19     | .PE    |
| ۳      | الى الجيه الرجوع من الدور ب والكرون وول | 1    | · A    | 10     |
| P      | ذى الحجية ١٣٥ ترم ١٢٩ ورصفر ٢٩ ون كاجو  | 1    | ٨      | 10     |
| ۵      | अधिमकृत्वाम्यून्वमार्वास्य              | i    | ۸      | 10     |
| Y      | ذى المجيه ١٣٦ م ١٤٥ اور صفر ١٣٠٠ كا وو  | 4    | 10"    |        |
| 4      | ذى المجيد مع من ما ورمغر ٢٥ كابو        | - 4  | 10     |        |
| ٨      | ذى الحدود ١٤ كالدركر م وعفره ٢ كرمول.   | 4    | ir     |        |

ان مقروضة تاريخول ميل عد ٢ ـ ٨ ـ ١٣ ـ ١٩ ـ ٢١ ـ ١٥ خارج از بحث بين كه علاوه اور وجوہ کے ان کی تائید میں کوئی روایت ٹیس رو کئیں کیم اور دوم تاریخیں۔ دوم تاریخ صرف ایک صورت میں بریکتی ہے جوخلاف اصول ہے مجم تاریخ ٹین صورتوں میں واقع ہو کتی ہے اور تین کثیر الوقوع میں اوز روایت مگات ان کی تائید میں ہیں اس لئے وفات نیوی کی مج تاریخ مارے زویک کیم دیج الاول <u>الع</u>ہے۔ (میر قالنبی ﷺ ج ۴ ص ۱۰۵ ا مکتبد دیداروو بازارال 1۰۹ (

ويوبنديون كيمنتي اعظم محر شفيع ويوبندي لكعت ين-

تاریخ و فاسلہ بین مشہور ہے کہ اور کے الا ول کو واقع ہو کی اور یکی جمہور مور فیس کھیتے ہطے آئے

یں کیکن حماب سے کی طرح بیتاری وقت میں ہو یکنی کیونکہ بیجی متنق علیہ ہاور بیٹی امر ہے

کد آپ واقع کی وفات دوشنہ کو جوئی اور بید بھی بیٹی ہے کد آپ واقع کا بچ و فری الحجہ بروز جمعہ
المبارک کو جوار ان دونوں باتوں کو طلانے سے ۱۳ رفتا الاول بروز دوشنہ فریس پڑتی ای لئے حافظ
ایمن جررحیۃ الشرحایہ نے شرح کی بخاری بیل طویل بحث کے بعد بیدی کی قر اردیا ہے کدآپ واقع
کی جارئ دفات دوسری رفتا الاول ہے کتابت کی تخطی سے ۲ کا (۱) اور عربی بیس ٹائی محرر رفتا
الاول کا جائی عشر رفتا الاول بن کیا حافظ مغلطائی رحمۃ الشرحایہ نے بھی دوسری تاریخ کو تر ہے وی

(ئىرةربول اگرم ھە تىپ ئەتى كىلىت سى دەرالاشاعت كراچى)

د مع بند ہوں کے شخ الشیر والحدیث محمادر ایس کا ند طوی تکھتے ہیں۔ مولی بمن عقب اور ایب بن سعد اور خوارزی نے بھر رقتے الاول کو تاریخ وفات بٹلایا ہے اور کلی اور ایو تحت نے دوم رقتے الاول تاریخ وصال قرار دی ہے ملامہ میمیلی نے روض الانف میں اور حافظ عسقلا ٹی نے شرح بخاری میں ساری وصال تر اردی ہے ملامہ میمیلی نے روض الانف میں اور حافظ عسقلا ٹی نے شرح بخاری میں

ای قول کومر نظر آر اردیا ہے۔ فقح الباری جے بھی ۱۹۸ زرقائی جے ۱۳س ۱۱۔ (میر قالمصطفی فیکٹ تاریخ وفات جے ۱۳س ۱۱ مطبوعہ بندطیع سند ماوڈی قصد قالحرام ۱۳۸۱) ابوالکلام آزاد دیو بندی اپنے مقالات بیس تکھیتے ہیں۔ (۱) ڈی المجبر محرم اور صفر تیجوں کوشیں تئمیں دن فرش کیا جائے بیصورت عموماً ممکن الوقوع ٹیس۔ آگر داقتے ہوتو دوشنبہ اوقتے الاول کو ہوگایا سے ورقعے الاول کو۔ (۲) ڈی المجبر محرم اور صفر تیجوں مہینوں کو آئیس آئیس دن کے فرش کیا جائے۔ ایسا بھی عموماً واقع ٹیس ہوتا۔ اس صورت بیش دوشنہ تاریخے الاول کو اور ۹ رئٹے الاول کو ہوگا۔

ممكن الوتوع صورتول كالتشه

| فبرغار | صورت                 | ووفيته | ووفقته | دوشنهر |
|--------|----------------------|--------|--------|--------|
|        | रक्षेत्रहरूर वर्षा ५ | 1      | ٨      | 10     |
|        | 1-3019/5/3/153       | 9.1    | ٨      | 10     |

| 10 | Ä   |    | وى الحجه وم م مع | ٢ |
|----|-----|----|---------------------------------------------------|---|
| rı | Hr. | -4 | rojarajerojenojes                                 | ~ |
| rı | 10" | 4  | rajaraparadusi                                    | ۵ |
| 10 | ۸.  | 1  | وى الحبه ٢٩ تخرم ومغر ١٠٠٠                        | Y |

ظاہر ہے کدان صورت میں سے صرف کیم رکتے الاول علی سے اور قابل تنکیم فابت ہے۔ اس کی تقدیق مزیدیوں بھی ہو سکتی ہے کہ بوم وتو ف عرفات سے مہینوں کے طبعی دور کے مطابق حساب كرليا جائے۔ ٢٩ ذى الحجرع ١٠ اھەكو جمعه تقا اور كيم رقيع الاول ااھ كولاز ماً دوشنبه ہوگا۔ بيريكى معلوم ہوا کہ جیز الوداع کے بوم سے وفات تک اکای (۸۱) دن ہوتے ہیں۔اس صاب سے بھی ووشنبہ کیم ری الاول ہی کوآتا ہے۔ غرض کم رہ کا الاول الدی سی تاریخ وفات معلوم ہوتی ہاری ك متوازى ميسوى تاريخ ١١٥ أكست يا٢ ٢ محر ١٣٢٠ أَنْكُنْ ب، (رمول رحت ص١٥٥٠)

نفوش رسول فبسريس ب- بى خدا الله كى رحلت كى فيرجكل كى الأك كى طرح مسلم رياست كے طول و مرض ميں كليل كى معتبور ين روايات كے مطابق اس روز پير تفارق الاول كى اتار بخ اور

ااس جمری (۲۵ مخی ۹۳۴ عیسوی) رسول الله دیگا کا وصال دن کے وقت ہوا۔ ( نقوش رسول نبرشار ہ ۱۳۴ مختبر ۱۹۸۴ م مطبوعه ادار وفر و فح ار د ولا ہور )

متنزفقهاءكرام سيرثبوت

علامة على بن سلطان محمد القاري متو في مهوا • الص بحق محت بين \_

ورجمح جممع من الممحدثين الرواية الاولى لورود اشكال

سياتي على الرواية.

قبال الحنفي وهنا سوال مشهور على اشكال مسطور وهو ان جمهور ارباب السيىر على ان وفاته في تلك السنة يوم الجمعة فيكون غزة ذي الحجة يوم الخميس فلا يمكن ان يكون يوم الاثنين الشانسي عشس من ربيع الاول سواء كانت المشهور الثلاث الماضية يعنى ذاالحجة والمحرم وصفر ثلاثين يوما اور تسعا وعشرين او. بعض منها ثلاثين وبعض آخر منها تسعا وعشرين وحله ان يقال يحتمال اخلاف اهل مكة والمدينة في روية هلال ذي الحجة بواسطة مانع من السحاب وغيره اوبسبب اختلاف المطالع فيكون غيرة ذي الحجة عند اهل مكة يوم الخميس وعند اهل المدينة يوم الجمعة وكان وقوف عرفة واقعاً بروية اهل مكة ولما رجع الى المدينة اعتبروا التاريخ بروية اهل المدينة وكان المشور الثلاثة كوامل فيكون اول ربيع الاول يوم الخميس ويوم الاثنين الثاني عشر منه هذا.

على ابوالقام عبد الرحن بن عبد الله يبلى منونى اك عرف التي الم

يصح ان يكون في الا في الثاني من الشهر او الثالث عشر او الرابع عشر او عشر لاجماع المسليمن على ان وقفة عرفة في حجة الوداع كانت يوم الجمعة وهو من ذى الحجة فدخل ذوى الحجة يوم الخميس فكان المحرم اما الجمعة او السبت فان الجمعة فقد كان صفر اما السبت واما الاحد فان كان السبت فقد كان ربيع الاحد او وكيف ما دار الحال على هذا الحساب فلم يكن الثاني عشر من ربيع الاول يوم الاثنين ولا الاربعاء ايضا كما قال القتبي وذكر الطبري عن ابن الكلبي وابي مخنف انه في الثاني من ربيع الاول وهذا القول وان كان خلاف اهل الجمهور فانه لايبعد كانت الشلافة الاشهر التي قبله كلها من تسعة وعشرين فتدبره فانه صحيح ولم ار احدا له وقد رايت للخوارزمي انه توفي عليه السلام في اول يوم من وبيع الاول وهذا في القياس بما ذكر الطبري عن ابن الكلبي وابي مخنف.

ترجہ۔ : .... بھی ہے ہے کے حضور دی کا وصال رفتے الاول کی دوتاری کیا تیرویا چودویا پندروتاری کو ہے کیونکہ تمام مسلمانوں کا اس پراجماع ہے کہ جمیۃ الوداع کے موقع پرحضور دی کا اوق ف عرف ات عمدہ المبارک کو ہوا تھا بینو ذی الحجیتی تو ڈوالحجہ جمعرات کے دوز شروع تبوا تو محرم کا آغاز جمعہ کو ہوگا اگر محرم کا آغاز جمعہ کو ہوتو صفر کا آغاز ہفتہ کو ہوگا یا اتوار کوا گرصفر کا آغاز ہفتہ کو ہوتو رفتے الاول کا آغاز اتوار کو ہوگا یا چرکو تو مجرکا سرحناب پر جو بھی حالت ہوتو بارہ رفتے الاول چرکوئیں ہو سکتی اور شری بدھ کو ہو کئی ہے۔ جس طرح تقیمی نے کہا۔ طبری نے این کابی اور انی تھات سے روایت لفل کی ہے کہ
آپ انتخاکا درسال رفتے الاول کی دو تاریخ کو ہوا ہے تول اگر چہ جمہور کے خلاف ہے تاہم تھے ہے
کیونکہ یہ کو کی بعیر فیس کے رفتے الاول سے پہلے تینوں مہینے ( ڈی الحجہ بحرم ، صفر ) انتیس ون کے ہول
میں بھی خورہ فرکر کراو میں نے کسی عالم کوئیس و یکھا کداس کے ذہن بیس ہے ہات آئی ہو۔ بیس
نے خوارد ی کو دیکھا ہے اس بیس ہے کہ رسول اللہ دی کا وصال کیم رفتے اللاول کو ہوا۔ طبری نے این

کلبی اورا پوضف سے جور دایت نقل کی ہے بیاس کے زیاد وقریب ہے۔ (الروش الانف کسیلی متی تو ٹی رسول اللہ ج عمل ۱۳۳۹ میں مطبوعہ دارا لکتب العامیة بیروت)، (البرایة واتھایة ج ۵۵ ۲ ۴۵ مطبوعہ مکتبة العارف بیروت)، (السیر 5 الحلیة ج سم ۴۵۳ مطبوعہ درارالعرفة بیروت)، (وفاءالوفاء یا خبار دارالعصطی اسمود دی ج اس ۱۸ مطبوعہ بیروت)

المام مس الدين فرين احدواي مو في الانكافي للصناين ال

قال ابواليمن بن عساكر وغيره لايمكن ان يكون موته يوم الاثنين من ربيع الاول الا يوم ثاني الشهر او نحو ذلك فلا يتهيان ان يكون ثاني عشر الشهر للاجماع ان عرفة في حجة الوداع كان يوم البحمعة فالمحرم بيقين اوله الجمعة او السبت وصفر اوله على هذا السبت او الاحد او الاثنين فدخل ربيع الاول الاحد وهو بعيد اذ يندر وقوع ثلاثة اشهر نواقض فترجح ان يكون اوله الاثنين وجاز ان يكون الثلاثاء فان كان استهل الاثنين فهو ما قال موسى بن عقبة من وفاته يوم الاثنين لهلال ربيع الاول فعلى هذا يكون الاثنين الثاني منه ثامنه وان جوزنا عشرة ولكن بقي بحث آخر كان يوم عرفة الجمعة بمكة فيحتمل ان يكون كان يوم عرفة بالمدينة يوم الخميس مثلاً او يوم السبث فيبني على حساب ذلك.

(تاریخ الاسلام دونیات المشاهیر والاعلام ذکرتر تهیة السیر والنو تاج احس۲۳۳ مطبوعه دارالکتب المعامیة بیروت)

خُ الا ، م افي مرعبد الله المن اسعد بن طى اليافتي الماكل عوفن سنة ثمان دستين و كل مائة الكيفة إي -التي الله الم الم موجد الله المن اسعد بن طى اليافتي الماكل عوفن سنة ثمان دستين و كل مائة الكيفة إي -

قيل انه توفي الثاني عشر منه اشكال من اجل انه الله كانت وقفة بالبحملة في السنة العاشرة اجماعاً فاذا كان ذلك لايتصور وقوع يوم الاثنيين في ثاني عشر ربيع الاول من السنة التي بعدها وذلك مطر في كل سنة تكون الوقفة قبله بالجمعة على كل تقدير من تبمام المشهور و نقصانها و تبمام بعضها و نقصان بعض. (مرآ ة الجان وغيرة اليتظان النة الحادي عشرة الإسكام طبوع ديدرآ بادوكن بند)

شخ الاسلام محدث كبيرامام بدرالدين مينى متونى ۵ <u>۴۸ يولگھت</u>ة يين-

وقيال السهيلي في (الروض) اتفقوا انه توفي في يوم الاثنين وقيالوا كلهم في ربيع الاول غير انهم قالوا او قال اكثرهم في الثاني عشر من الشهر او الشالث عشر اور الرابع عشر او الخامس عشر الاجمعة وهو الناسع من ذي الحجة فدخل ذو الحجة الوداع كانت يوم فكان الحرام اما الجمعة واما السبت واما الاحد فان كان الجمعة فقد كان صفر اما السبت واما الاحد فان كان الجمعة فقد كان الربيع اما الاحد واما الاثنين وكيف ما دارت الحال على هذا الحساب فلم يكن الثاني عشو من ربيع الاول يوم الاثنين بوجه.

(عرة التاري شرح من الخاري الما الناب باب وفاة الى في الم 10 10 10 11 أله الحدث

امام این جرعسقلانی رحمة الله علیہ نے مقصل بحث کر کے دوم رقع الاول کو ترقیح دی اور بارہ رقع الاول کے بوم وفات ہوئے کی روایت کوعشل نیش کے خلاف ثابت کر کے اے رادی کا دہم

اور خلط قرار دیا ہے۔ ( فتح الباری بن ۸ می ۱۳۰ مطبوعه دارالعرفة بيروت )

ا مام على بن بر بان الدين التلى متوفى م<u>هم والصلحة</u> إلي -

توفى رسول الله الله الله الله الله الله عائشة وذلك يوم الاثنين حين زاعت الشمس الاثنتي عشرة ليلة محلت من ربيع الاول هكذا ذكر بعضهم وقال السهيل الايصح ان يكون وفاته يوم الاثنين الا في ثالث عشرة او رابع عشرة الاجماع المسلمين على ان وقفة عرفة كانت يوم الجمعة وهو تاسع ذي الحجة وكان المحرم اما بالجمعة واما بالسبت فان كان السبت فيكون اول صفر اما الاحد والاثنين فعلى هذا الا يكون الثاني عشر من شهر ربيع الاول بوجه وقال الكلبي

ترجمه: .... حضور الله الأوصال شريف جوااس حال ميس كداً بكا سرمبارك سيده ها كشرصد يقدر منى

الشرعنها كے بينے پر فقا مير كے دوز سورج فرصنے كے وقت بارہ رقع الما ول كو آپ كا وصال خريف ہوا

ميں كه يعنى نے ذكر كيا اور امام يميلى رحمة الشعليہ كہتا ہے (بارہ رقع الما ول كو وصال شريف كا قول)

ميں فريس ہاں طرح كہ بيٹيں ہوسكتا كہ وفات شريف آپ كى ہير كے دوز ہو گر تيرہ يا چو وہ ہوسكتی

ہاں ليے كہ سلمانوں كا اجماع ہے اس بات پر كہ صفور الله كا وقوف عرف ذو او تج جمعہ كے دوز ہوا

تو اس حماب ہے يكم عم باجمہ كو با بفت كو ہوگا كر ہو بفت تو بہلى صفر كى يا اتو اركو ہوگى يا بيركو اس حماب

ہا ما جا ہے اس اللہ مال شريف بارہ درج اللہ ول كو كس طرح بھى جابت فيلى ہوسكا ، اما كليمى

نے فرمایا نبی پاک ﷺ کاوصال شریف دور کیج الاول کوہوا۔ ( سرقه انحدید باب یذکر فیدمر قامر ضدوما وقع فیدو فات ﷺ اتی عی مصیبة الاولین والاخرین من اسلمین ج سمس ساسم مطبوعه بیروت)

一年のかりか ユー

اختلف اهل العلم في اليوم الذي توفي فيه بعض اتفاقهم على انه يوم الالتين في شهر ربيع الاول فذكر الواقدى وجمهور الناس انه الشاني عشر قال ابو الربيع بن سالم وهذا لا يصح وقد جرى فيه على العلماء من الغلط ما علينا بيانه وقد تقدمه السهيلي الي بيانه بان حجة الوداع كانت وفقها يوم الجمعة فلا يسقيهم ان يكون يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الاول سوامتمت الاشهر كلها او نقصت كلها اوائم بعضها ونقص بعضها وقال الطبري يوم الاثنين للبلتين مضتا من شهر ربيع الاول.

شرجہ۔ ۔۔۔۔۔اہل علم نے اس دن کے بارے شن اختکاف کیا کہ جس میں آپ کا وصال شریف ہوا ہمض اس کے کہ انہوں نے اکتفا کیا اس بات پر کہ صفور بھٹکا وصال شریف پیر کے دو ڈر اٹھ الاول میں ہوا ہرا ہر ہے ( ٹو ڈوا اُٹھ سے لے کر رق الاول تک ) سب مہینے تمیں کے شار کریں یا آئیس کے شار کریں تؤ کمی طرح بھی بارہ رکیج الاول کو پیر کے دن ٹی پاک بھٹا کا وصال شریف ٹابت فہیں ہو سکتا لہذ اطبری نے کہا آپ کا وصال شریف دور تھے الاول پیر کے دن ہی شکا ہے۔ (شرح شائل مجدید باب ماجاد تی وقا تارسول اللہ بھٹائے میں ۲۰۱۴ مطبوعہ بیروت)

#### وورئيج الاول پر چندمز بيردلاكل

الم محمد من معدمون والمعددات كي إلى-

کداین قیس سے روایت ہے کہ بدھ کے روز الیس مغر کو صفور بھٹی بیاری کا آغاز ہوا س جری اال میں لہذا آپ تیرہ دن بیمار رہے اس کے بعد پیر کے روز دور رکھ الاول الھ کو آپ کا

وصال شريف بهوا-

ر طبقات این معدج ۴ ص ۲۵۹ مطبوعد دارصا در بیروت) ، (البدایة وانتحایة ج۵۰ مطبوعه مکتبة العارف بیروت)

حافظ الوكراج عن مين يهي مؤلى ١٥٥ وروايت كرت إلى -

واخبرنا ابو عبدالله الحافظ قال اخبرنا ابو عبدالله الاصبهائي قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا الواقدى قال حدثنا الواقدى قال حدثنا الواقدى قال حدثنا الاثنين لليلتين خلنا من ربيع الاول و (دائل الدوقة المنهم بالماماء في الوقت واليوم والحمر [والنة] التي توفى يحارمول الله اللوق مرقد مرقد مرقدة مرقدة المنهم بالمعارمول الله الله المنه 
الم شمل الدين جمد عن احدوابي متوفى ١٥٥ يو لكنت بير-

وقال الواقدي حدثنا ابومعشر عن محمد بن قيس قال اشتكى النبي الله فالاثنين لليلتين خلتا من ربيع الاول سنة احدى عشدة.

عنتسرة. ( تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام ذكر ترهمة السير لة المنولة ح اص ٢٣٣ مطبوعه واراكلتب المعلمية بيروت)

المام كمدين جريطرى متونى والتاج لكصة إلى-

حدیث بیان کی جمیں صفعب بن زہیر نے قفتها والل تجازے انہوں نے کہا تی کریم اللہ کا

وصال شریف دوری الاول کو باره بچے کے قریب ہوا۔ وصال مربط ارور کا اول و چاره الوارد و باليوم الذي تو تي فيه رسول الله وسلط سنه بوم و فاحة ج ۲۳۴ م مطبوعه وارالكتب العلمية بيروت)

حافظ ابو كرا حدين مين تلقى متوفى المقط جدوايت كرتے إلى -

يقال لها ريحانة كانت من بسبي اليهود وكان اول يوم مرض فيمه يوم السبت وكانت وفاته اليوم العاشر يوم الاثنين لليلتين خلتا من.

شهو ربيع الاول. (ولال النوة التوتى باب ما جاء في الوقت واليوم والشحر [والسنة ]التي توفي فيهما رسول الشفاطية وفي مدة مر فيدن ٢٣٢ مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت)

الام الدين فرين الدوي مول الإولى الإسوال

وقال سليمان التيمي توفي رسول الله السوم العاشر من مرضه وذلك يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الاول. رواه معتمر

ر تارخ الاسلام دوفیات المشاهیر والاعلام ذکر ترجمة السیر و المعیدی اص ۱۴۰۲ مطبوعه دارالکتب العلمیة بیروت)، (افعة اللمعات فاری کماب الفتن باب دفاة اللی الفظ ج مهم ۲۱۲ مطبوعه المکتبة الحقامیة بیثادر)

الام ش الدين مرين احدة ابى منونى ١٧٤٤ ولكنة إلى -

وِذَكُر الطبري عن ابن الكلبي وابي مخنف وفاته في ثاني ربيع إلاول. ( تارخ الاسلام دوفيات المشاجر والاعلام ذكر ترهمة السيرة الغوة ج اص ١٣٣ مطبوعه دارالكتب

امام ابن حجر عسقلانی متونی ۱۵۸ه یکھتے ہیں۔

الی تخت اور کلبی کے نزؤ کیک حضور ٹی کریم الکا کا وسال شریف دور کتے الاول کو ہوا۔ ( فتح الباري ج ۸ص ۱۲ مطبوعه دارالمعرفة بيرون ) ، ( سيرة الحكيمة باب يذكر فيهمرة مرضد و ماوقع فيه و فاته هيجانتي محي مصبية الاولين والاخرين من السلمين ج ۱۳۰۳ مرم طبوعه بيروت )

الماماين جرعسقلاني متوني ١٨٥٢ هِ لَكُفَّة بيل-

ابو ثف کا قول تن معتند ہے کہ و قات شریف ۲ رقیج الا ول کو ہو کی و دسروں کی فلطی کی وجہ ہید

ہوئی کہ ٹانی کو ٹانی عشر خیال کر لیا گیا گیراس وہم میں بعضوں نے بعضوں کی پیروی کی۔ (فتح الباری نے ۸عن ۱۲۰ مطبوعہ دارالعرفة بیروت)

حافظ تما ذالدین اسامیل بن عمر بن کیشرمتوثی موسی دوایت کرتے ہیں۔ سعد بن ابراهیم الزهری ہے روایت ہے کہ یعنی حضور نبی کریم بالا عبر کے دن ارتبع الاول کو صال فرمایا۔

، (البدلية والنصابة ج ۵۳ ۱۵۵ مطبوعه مكتبة المعارف بيروت) امام مسين بمن مسعود بغوى متوفى الا<u>ه جو لكهة</u> بين - من گيار و اجرى رقع الاول شريف كى دو تاريخ بروز بيروصال ووا\_

(تغییر بنوی جمس المطبوعه دارالمعرفة بیروت) امام حافظ بهمال الدهین بن ابوالحجاج بیسف الموی متونی ۲ سے پیکھتے ہیں۔ آپ ۲۳ سال کی محرش باروری الاول کو پیر کے دن دو پیر کے وقت فوت ہوئے ایک قول مجم ربی الاول کا ہے اورا یک قول دوری الاول کا ہے۔ (تہذیب الکمال ج اص ۵۵مطبوعه دارا لکتب العلمیہ بیروت) امام مفلطانی بن قلیج متوفی ۲ الاسمے تکھتے ہیں کہی اور ابو جحف نے ذکر کیا ہے کہ دسول اللہ کے دوری الاول کوفوت ہوئے۔

(الاشارة الى سيرة المصطفیٰ ص ۱۳۵۱مطبوعة الدارالشامية بيروت) حافظ الحديث امام جلال الدين بيوطی متو في الاجي تصنع بين به علامه بيلی رحمة الله عليه نے اس كوتر تي دى ہے كدآپ كيم رقتے الاول يا دورتے الاول كود قات ہوئى۔ (التوشیح جاسم ۱۳۳۲مطبوعة داراتكتب العلميہ بيروت)

امام محدین پوسٹ الصالی الثانی متونی موجه بھتے ہیں۔ ابو گفت اور کبی نے کہا آپ کی وفات ۲ رقع الاول کو اوئی سلیمان بی طرخان نے مغازی شرای کوڑ تج دی ہے امام محد بن سعد ، امام این عساکر اورامام ابوجیم الفضل بن دکین کا بھی بھی آؤل ہے اور تیلی نے بھی ای کوڑ تج دی ہے۔ (سلی البدی والثا والیاب الثا تون فی تاریخ وفات دھائے تا اس ۵۰۵ مطبوعہ وارالکتب العامیہ بیروت) امام علی بن ملطان محد القاری متوفی محاولے تھے ہیں۔ آیک قول بیرے کدآپ ویر کے دن ارق الاول کوفیت ہوئے۔ (مرقات المفاقح ج ااس ۲۲۸ مطبوعہ مکتبہ المدادیہ کمان) شخط محقق عبدالحق محدث د اوی متوفی ۲۵ ایو البھ لکھتے جیں۔ آپ کی وفات ارت الاول کو چیر

كدان دولى\_(افعة اللمعات جماص ٢٠٥٠ مطبوعة كالعثوبتد)

علام الفاضل الكامل الثيني أتعمل حتى حتى مرق في عرا البير تصيير بين. وصات يدوم الاثنيس بعد ما زاغت الشمس لليلتين خلتا من

ر المهمور وبيع الاول مسنة احدى عشو من الهجوة. (تغيرروح البيان مورة الماكرة تحت آيت نمبر ٢٠٠٣م ملبوعه وارا لكتب العنمية بيروت)

تاضى تاءالله بإلى بن متوفى هوالم الصحة بين-

س گیار و جری ریخ الا ول شریف کی دونار تا تی بروز پیروصال ہوا۔ (تغییر مظیمری ج ۴۳ س۵ ۱۸ مطبوعہ مکتبدرشید بیروئند)

علامة وبغش ما حب توكل متونى عاد سالي كلين بين-

اس بات پرسب کا اتفاق ہے کہ دفات شریف ماور دیج الاول میں دوشنہ کے دن ہوئی جمہور کے نزویک رقاع الاول کی بار ہویں تاریخ متنی ماوسفر کی ایک یا دورا تیں باتی تقییں کہ مرض کا آغاز ہوا۔ بعضے تاریخ وصال کیم رقاع الاول بٹاتے ہیں بنا برقول حضرے سلیمان الیمی ابتداء مرض ہوم شنہ ۴۲ صفر کو ہوئی اور و فات شریف ہوم دوشنہ تاریج الاول کو ہوئی صافقا این جرفر ماتے ہیں کہ ابوضف کا قول جی معتد ہے کہ و فات شریف میں بعضوں نے بعضوں کی میروں کی تقلطی کی وجہ یہ ہوئی کہ جائی کو ٹانی عشر خیال کرایا میا پھراس و ہم میں بعضوں نے بعضوں کی میروی کی۔ عشر خیال کرایا میا پھراس و ہم میں بعضوں نے بعضوں کی میروی کی۔

اریج الاول تاریخ وفات امام ایوفیم الفصل بن دکین ،عروة بن الزبیرتا بعی ، وموی بن عقبة ءامام زهری تا بعی امام خوارزی رخمیم الله کا قول حافظ عادالدین اسائیل بن عربن کیژمتونی سی کے چدوایت کرتے ہیں۔

وقسال ابنو نعيم النفضل بن دكين توفي رسول الله 🍇 يوم الاثنين معتهل ربيع الاول سنة احدى عشرة من مقدمه المدينة ورواه ابن عساكر ايضا و قد تقدم قريبا عن عروة وموسى بن عقبة والزهري مثله فيما نقلناه عن مغازيهما فالله إعلم.

(البداية والنحاية ج ٥٥ م٥ ١٥٥مطوعه مكتبة المعارف بيروت)

الاماين جرعسقلاني متونى ١٥٨ يولكي بير \_

المام موی بن عقب، الليث ، الخوارزي اورا بن زبير ك نزد يك حضور على كى وفات كيم رق الاول كومونى ہے۔

( فتح الباري ج ٨٥ ١٢٩ مطبوعه دارالمعرفة بيروت) .

ش الاسلام محدث كبيرامام بدرالدين مينى متونى ٥٥٨ ه ما يعل س

الوكرف ليث عدوايت كياب كميرك دن كيم رقة الاول كوحشور الله كى وفات موكى اور معدى ابراهيم الزهرى في كها آب على ك وان دوري الاول كؤت موس اورا إوقيم المنسل بن

وکین نے کہا آپ ﷺ پیرے دن کیم رقع الاول کوفوت ہوئے۔ (عمرة القاری شرح محتی البخاری کماب المناقب باب وفاۃ النبی ﷺ من ااص ۲۸۲ رقم الحدیث ۳۵۳۷مطبوعہ دارالفکر بیروت)

حافظ محادالدين اساعيل بن عربن كيرمتوني ١٧٧٥ جددايت كرتے جي \_

لیت سے روایت ہے کہ بیخی حضور نجی کریم اللہ پیرے دن رق الاول کی ایک رات گزرنے

يروصال فرمايا\_

(البداية والنحلية ج٥٥ م٥٥ مطبوعه مكتبة العارف بيروت)

المام على بن بربان الدين الكلى متوفى مهم والصقة بين-

ا مام خواری فرماتے میں کہ حضور الکھا وصال شریف میم رقیع الاول کو ہوا۔ (سرة الحکویہ باب یذکر فیدمرق مرضہ و ما وقع فیدوفاتہ الکھالتی هی مصیبة الاولین والاخرین من استمین جسامی اسلم مطبوعہ بیروت)

علامدابوالبركات فبدالرؤف لكصة بيرر

کیکن عقبه ایت اورخوارزمی وغیره کهته میں کدری الاول کی مهلی تاریخ تھی اور ابوخوف اور

کلبی و غیرہ کہتے ہیں کہ دوسری تاریخ تھی۔ (اس السیر فیصدی فیرالبشر کی صداول سے ۱۳۵ مطبوعہ کلکت ہند) امام ابوالقا مم علی بن المحن ابن مسا کرمتو فی اسھ بھے لکھتے ہیں۔ حضور بھی تیم رقتے الاول کو میر کے دن گیار و جری کوفوت ہوئے۔( مختر تاریخ دشتی ج من ۲۸۵ مطبوعہ دارالفکر میروت) ' محد بن عبدالو باب خبدی کے صاحبزاوے شخط عبداللہ فبدی نے آتھویں رقتے الاول کو ہوم وفات کھھا ہے۔

(مخضرسرة الرسول عن المطبوعة جلم)

ان کے غلاوہ وفات نبوی کی تاریخ ۱۱ ربیج الاول کے ہارے شی ام الموسین عاکشہ صدیقہ رضی اللّٰه عنبااورانان عماس رضی اللہ منہا ہے جوروایت (البدلیة والنصابیة ج ۵س۵ ۵ ۱۵مطبوعه مکتبة المعادف بیروت) میں مروی ہے وہ سندا سخت ضعیف ہے۔ اس کئے اس کو واقد کی نے روایت کیا ہے بوضعیف ہے اوراس روایت میں اہرا تیم بن بزیدہے جو قاطی احتجاج نمیس۔

امام شمن الدين وجي متوفى الإسكيره تصفير إلى-و قال ابو حاتبه يكتب حديثه و لا يحتب به. (ميروان الاعتدال في نقد الرجال ج اس ٢٠٢ برلم ٢٠٤٩ مقبور وادالتب العلمية بيروت)، (تهذيب الكمال ج ٢٠٣٢ برلم ٢٠٦٢ مطبور موسسة الرسالة بيروت)، (تحذيب التحذيب جام ٢٥١ برلم ٢٢٦ مطبور وارالفكر بيروت)

فاتمه

یوم جمعہ آدم کی وفات ہوئے گے باوجود یوم عید بھی ہے اگر بالفرض ۱۱ ریج الاول کو تاریخ وفات ٹابت بھی ہوجائے تو بھی کوئی جرج ٹیس ۔اس کے مختراد وجواب حاضر جیں: ایک بید کرغم و ومنائے جن کے مرے ہوں ہمارا نجا تو زیمہ ہے۔اور کی میت پر تبین روز کے بعد قم منا نا جائز ہی نہیں ۔مخلف اسنا و وعنلف الفاظ کے ساتھ صدیث مہار کہ میں ہے: کمی تورت کے لئے جائز تیں ہے جوااور آئٹری ون پر ایمان رکھتی ہو کہ کی میت کا تین ون بن زیاده سوگ کرے شرایت خاوند کا جار ماه دس ون بر میس عمر دیا گیا کدہم کسی وفات

یافته پرتمان دوز کے بعد فم ندمنا کمی گرشو ہر پر (جار ماہ دی دن تک ہوئ فم من سکتی ہے) ( نجم الزوا کہ وجم الفوا کہ ج ۵ سامطور دارا لگاب العربی بیروت ) ، (سن النسانی کما ہوتی ج کے سام ۲۳۷ رقم الخوریث ۱۹۳۳ رقم الخوریث ۱۳۳۵ رقم الحدیث ۱۳۳۵ رقم الخوریث ۱۳۳۵ رقم الحدیث ۱۳۳۵ رقم الحدیث ۱۳۳۵ مطبور داراحیا مالتر الشامیة علی ) ، (موجاء المام مالک باب ما جادتی الاحدیث ۱۳۳۵ مطبور داراحیا مالتر الشام مالک باب ما جادتی الاحدیث ۱۳۳۵ مطبور دارا لگت الحدیث ۱۳۳۵ مطبور دارا کیا ہے الحدیث ۱۳۳۹ مطبور دارا کیا ہے المحدیث المام کی بیروت ) ، (مصنف بیروت ) ، (مسنف ۱۳۱۳ مطبور دارا لگت العمامی بیروت ) ، (مسنف ۱۳۲۳ میل ۱۳۲۱ مطبور دارا لگت المام کی بیروت ) ، (مسنف ۱۳۲۳ میل ۱۳۲۱ میل المام کی بیروت ) ، (مسنف ۱۳۲۳ میل المام کی بیروت ) ، (مسنف ۱۳۲۳ میل المام کی بیروت ) ، (مسنف ۱۳۵ میل المام کی بیروت ) ، (مسنف ۱۳۵ میل باب احداد المام کورون کا باب احداد المام کورون کا باب احداد المام کورون داراحیا میل ۱۳۵ میل بیروت ) ، (مسنف ۱۳ میل بیروت ) ، (مسنف ۱۳۵ میل بیروت ) ، (میل بیروت ) ،

معلوم ہوا کہ تین روز کے بعد وفات کاغم منانا ممنوع ہے اور صول نفت کی خوشی ہار ہارا ور جیشہ منانا شرعاً محبوب ہے ۔ آ

#### جهدك دن آ دم عليه السلام كي وفات اورولا دت موكى

دوم جمعہ کے دن حضرت آوم علیہ السلام کی ولا دت ہو کی اوراسی روز آپ نے وفات پائی۔ امام الدوا دَومتو فی هو کا پوروایت کرتے ہیں۔ تمارے دنوں بین سب سے افضل دن جمعہ کا ہے اس دن حضرت آوم علیہ السلام کی ولا دت ہو کی اس روز ان کی روح قبض کی گئی اوراسی روز صور پھوٹکا جائے گا۔ پس اس روز کشرت ہے جھے پر درووشر بیف بھیجا کرو بے شک تمہار اورود جھے پ

رسن الإداؤر كتاب اصواق باب تفريع الواب المجمعة وقضل يوم المجمعة وليلة المجمعة ج اس 201 رقم الحديث 1972 المطبوعة دار الفكر ميروت)، (سن ابن بايه كتاب اقامة الصلاق والبنة فيها باب في فضل المجمعة ح اس الهم الديث ٨٥٠ المطبوعة دار الفكر ميروت)، (سنن النسائي كتاب المجمعة باب اكتار الصلاق على المبني الكلم يوم المجمعة ح ٣٣ ال ٩١٥ رقم الحديث ١٣٧٥ مطبوعة مكتب المطبوعة عات الاسلامية حلب)، (سنن الكبري للبلسائي ح اس ١٩٥٩ رقم الحديث ١٣٦٦ مطبوعة دار الكتب العالمية بيروت)، (سنن الداري باب في فضل همعة ح اس ٢٢٥ رقم الحديث ٥٤ مهم عليمة دار الهاز مكتبة دار الهاز مكتبة الكرّمة )، (مواردانقلمان الى زواكد ابن حيان ج اص ۱۳۶ رقم الحديث ۵۵ مطيوعه دارالكتب العلمية بيروت )، (طبر الى كبيرج اح ۲۱۶ رقم الحديث ۸۹همطوعه مكتبة العلوم وافكم الموصل )، (مصنف ابن الي هيبة ج ۴۶ ۴۵ ۴۵۳ رقم العديث ۱۹۷ ۸ هطوعه مكتبة الرشدالرياض)

معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن حضرت آ دم علیبالسلام کی ولا دت ہوئی اور ای روز آپ نے وفات پائی۔

جعد کاون ملمانوں کے لئے عید کاون بنایا گیا

مرميلادآدم (عليدالسلام) كى فوشى كو باقى ركعا كياادر جعدكا دن مسلمانول كے لئے عيد كادن

بنايا كيا-

المام إيوم بالشفر عن يزيدا عن اجدمو في العلاج دوايت كرت إلى-

حضرت این عباس رضی الشرعتما بیان کرتے میں کدحضور الله نے قر مایا بے قلک بیرعید کا ون

ب جے اللہ تعالی نے سلمانوں کے لیے بتایا ہے۔ اس جو کوئی جعد کی نماز کے لیے آئے توطسل

كركة عادراً كراو سكة خوشبولكا كرة ع ادرتم يرسواك كرنالازي ب-

(سنن ابن بابد کتاب ا قامة الصلوق باب فی الزیدة مهم الجمعة ج اس ۲۴۶۹ رقم الحدیث ۱۰۹۸ مطبوعه دارالقکر بیروت)، (طبرانی الاوسلاج ۲۳ رقم الحدیث ۲۳۵ مطبوعه دارالحرمین القاهرة)، (الترغیب والترهیب للمنذری ج اس ۲۸۶ رقم الحدیث ۵۸ امطبوعه دارالکتب العلمیة بیروت)

المام اخمد بن عنبل متوفى المعلم واليت كرت بين-

ب شك يوم جمد عيد كاون ب-

(منداخرج ۱۳ س۳ ۳۰ و آم الحديث ۱۴ ۸ مطبور المكتب الاسلامي بيروت ) ( سخح ابن خذ بمير ۳۰ ص ۱۳۱۵ رقم الحديث ۲۱۲۱ مطبور المكتب الاسلامي بيروت ) ، (منتدرك للحاكم ج اح ۳۰ رقم الحديث ۵۹۵ مطبور دارافكتب العلمية بيروت )

ای ایک اور صدیث مراد کدیس ب:

جعد کے دان روز و شدر کھو کیول کہ بیٹ پر کا دان ہے۔

( منج این حبان ج ۸ص ۳۷۵ رقم الحدیث ۴۱۰ ۳ مطبوعه موسسة الرسالة بیروت) ، (سنن الکبری جبهی ج ۴۶س ۳۰ مرقم الحدیث ۱۲۸ مطبوعه مکتبة دارالباز مکة المکرمة )

اب دیوبندی بنا کیس کر بر بفته جعدے دن تمام مسلمان مضرت آدم علید السلام سے میلاد ک

خوشی میں عمید مناتے ہیں یا و فات کے خوشی میں؟

وعا

الله تفالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یااللہ اہم تمام سنمانوں کوسلک الی سنت وجماعت کے دامن سے داہمۃ قربا۔ اورعقید والل سنت وجماعت پر بنی ہماری حیات ووفات ہو۔ اور ہرهم کے فتوں سے چین مختوظ فربا۔

بحومة الانبياء العظام و الاولياء الكرام امين يا رب العالمين و صلى الله تمعالى على سيانا و محبوبنا و نبينا محمد و على اله و اصحابه و ازواجه و اتباعه الى يوم الدين.

> و الله تعالى و رسوله الاعلى اعلم بالصنواب معيداشفان تادري

23/3/2009 أستان عالية قادر ينونيه بها در تنفي تارته واللم آباد كرايي

#### مصنف کی دیگر محققانه کتب

غيب كاخرين دية والاثي (غيرمطوف) حيله اسقاط اوردوران القرآن كالدلل ثبوت (قيرمطوعه) ا قامت بين ي على الفلاح ير كوز ، و في كاشرى تقم (مطبوعه مكنته فموشه) مدل فقه حنی اوراحادیث و آثارصی به (مکمل ۱ اجلدیس) (غيرمطبونه) كياسياه خضاب ناجائز ب؟ (سياه خضاب كے جواز يربهترين تحقيق (غيرمطبوعه) مشرك وبدعي كون؟ (غيرمطبوعه) ام الدى الله من كراتكو شع يوسن كا ولل ثبوت (مطبوعه مکتبه نموثیه) جاءا كتي تحييل وقر الأكسالان مريدول ومريدرساك (مطبوعه مكته غوشه) وياراي (بہترین شحقیق)

# 

ہرانگریزی مہینے کے پہلے اتوار کو دو پہر 2 بجے تا 4 بجے شام

النساء كلب مجلشن چورنگی مجلشنِ اقبال ،كراچی

نىيرىم پەرىتى

حضرت علامه سبیر شاه نراب الحق قادری امبرجماعت اہلسنت پاکستان، کراچی

حضرت علامه سیدشاه تراب الحق قادری کی علمی ،اصلاحی فکرانگیزنقاریراور خطبات ،خطبات جمعه و یب سائٹ پر برا د راست ساعت فرمائیں ملہ - مسلمہ میں میں میں اسلام است ساعت فرمائیں

www.ahlesunnat.net.

## ماہا نہ درس و قرآن و حدیث

میمبارک محفل ہر انگریزی ما ہ کے پہلے اتوار کوتماز عشاء کے فور ابحد متعقد کی جاتی ہے۔

بمقام جامعه مجد مدينه ،كتيانه محلّه ، بلك 3 ، فيدُول بل ايريا، كريم آباد ،كراجي

سعادت انتظام

محدث بریلوی لائبربری،(حدیث آن لائن گروپ) جامعه سجد مدینهٔ کریم آباد، کراچی

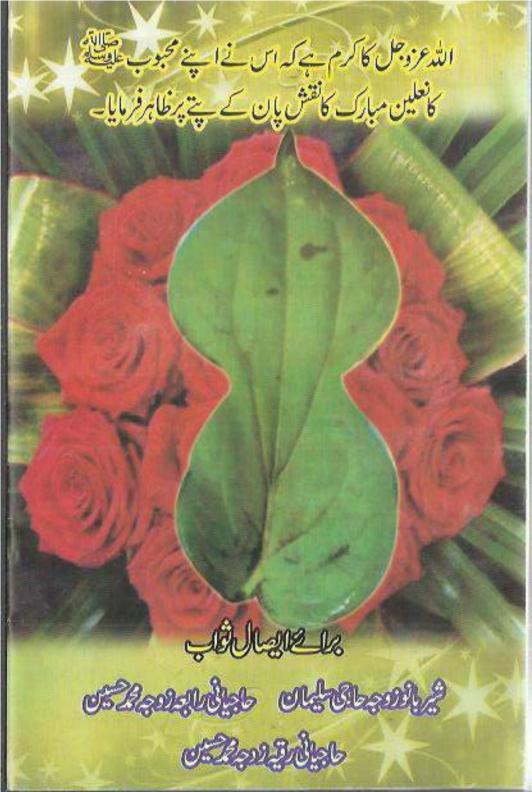